

جَمعيّب اشاعت اهلسنت نورمسجد، كاغذى بازار كراچى

# فتنه كوهريه

29 - 1 5 0



جمعيّت اشاعت اهلسنت نورمسجد، کاغذی بازار ـ کسرای کا

### چک تجھ سے پاتے ہیں

حک تھے سے پاتے ہیں سب پانے والے مرا دل بھی جکادے جکانے والے برسا نس دیکھ کر ابر رحت بدول پر بھی برمادے برمانے والے سے کے نظے فدا تھ کو رکھے غریوں فقیروں کے کھٹرانے والے تو زندہ بے واللہ تو زندہ ہے واللہ مری چم عالم سے چھپ جانے والے رم کی زیں اور قدم رکھ کے چلانا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے ترا کھائیں تیرے غلاموں سے اجھیں ہیں منکر عجب کھانے غرانے والے رے گا ہوں ہی ان کا جرچا رہے گا یڑے خاک ہوجائی جل جانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا

كال تم نے ريكھ بيل چدرانے والے

عليالوسي والم

10 3

大中 多 第二 第三 至

## فهرست كتاب

|              |                                                       | مقد | -1 |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----|----|
|              | گوہر شاہی کی کتاب "روشائی" کے خوالے                   |     | -2 |
|              | گوہر شاہی کی کتاب "مینارہ ور" کے حوالے                |     | -3 |
|              | الشاء (1)                                             |     | _4 |
| ے متعلق سوال | (گوہر شاہی کی کتاب روحانی سفر کی قابل اعتراض عبارات _ |     |    |
|              | اعضاء كرجوابات                                        |     | -5 |
|              | مفتى وقار الدين عليه الرحمه كا فتولى                  | -1  |    |
|              | (دارالعلوم امجدیه ، عالگیررود ، کراچی)                |     |    |
|              | محمد عبدالله قادري اشرفي رضوي كافتولي                 | -2  |    |
|              | (دارالعلوم جامعه حفيه قصور)                           |     |    |
| -15          | مولانا عبدالسحان قادري كافتولي                        | -3  |    |
|              | (دارالعلوم قادریه سمانیه درگ کالونی، کراچی)           |     |    |
| 31.          | مولانا محمد عبدالعليم قادري كافتولي                   | -4  |    |
|              | (دارالعلوم قادريه سمانيه شاه فيصل كالوني)             |     |    |
|              | محد سراج احد سعيدي صاحب كانتوى                        | -5  |    |
|              | (اوچ شريف بهاولپور)                                   |     |    |
|              | مفتى احد ميال بركاتي صاحب كا فتوى                     | -6  |    |
|              | (دارالعلوم احس البركات حيدرآباد)                      |     |    |
|              | مفتی غلام بی صاحب کا فتولی                            | -7  |    |
|              | (دارالعلوم حامدیه رضویه بکرا پیری کراچی)              |     |    |
|              | مفتی رانت علی صاحب کا نتوی                            | 8   |    |

```
(جامعه غوشيه حيات على شاه سكمر)
                             محمد عبدالغفور قادري صاحب كافتولي
                           (جامعه رضويه فيصل آباد ضلع مجرات)
                             مولانا محدثاه رضوى صاحب كافتولى
                                                                 -10
                                    (دارالعلوم غوشيه اوگى مزاره)
                         مولاناسيد مراتب على شاه صاحب كا فتولى
                                                                 -1i
                (جامعه رضوية قرالدارس ، في في رود، كور انواله)
                                   12- مهمم مدرسه عربيه اسلاميه
        (مدرسه عربيه اسلاميه نورالدارس منذي ترمان، ضلع بهاوليور)
                              مولانا خان محدرحاني
                                                                 -13
                              (سردار العلوم باندى ضلع نواب شاه)
                                           مولانا عبدالحق عتيق
                                                                 -14
                   (مدرسه عربيه عنايتيه يراني سبزي مندى ساموال)
                                       حافظ غلام مصطفى سعيدى
                                                                  -15
           (مدرسه عرب انوار مصطفى ظريف شميد شجاع آباد، ملتان)
                                  سيد فدا حسين لاجوري صاحب
                                                               -16
                    (دارالعلوم انجمن تعليم الاسلام شمالي محله جهلم)
                                  مولانا قارى عبدالرشيد سعيدى
                                                                 -17
         (مدرسه جامعه مديقيه مربه تعليم القرآن دلايت آباد ملتان)
                       مولانا محد چراغ الدين ومولانا عبدالحق شاه
                                                                  -18
(مدرس چفتي نظامير رضويه چك 410 چك بنديانواله ضلع فيصل آبار)
                                            حافظ محمد عمر فاروق
                                                                  -18
                            (جامعه دارالعلوم اسلاميه حفيه مانسمره)
                                            مفتي محمد مختار احمد
                                                                  -19
```

(دارالعلوم قادريه لرست فيصل آباد) مولانا محدرياض احد سعيدى -20 (دارالعلوم قادريه لرسك فيصل آباد) مولانا افضل كو للوى -21 (دارالعلوم قادريه لرسك فيصل آباد) قاسى انوارالحق -22 (دارالعلوم ضیاء القرآن بازار کے شیر گڑھ روڈ اوگی ضلع و تحصیل مانسمرہ) مفتى ابوالحكيل -23 (جامعه رضوبيه مظهرالاسلام فيصل آباد) مفتى عبدالحفظ قادري بركاتي -24 (دارالعلوم احس البركات حيدرآباد) محد سعد قادري -25 (دارالعلوم غوثيه رضوبه سعيديه بكرامندي حيدرآباد) مولانا احدوين -26 (مدرسه عربيه اسلاميه نورالمدارس) روحانی سفر کتاب اسلام کے خلاف سازش (محمد انضل كو للوى - جامعه قادريه رضويه لرسك فيصل آباد) (2) واستندا (گوہر شاہی کی تعظیم کرنے والے امام کے متعلق سوال) جوابات عطاء المصطف قادري اعظمي صاحب (دارالعلوم امجدیه عالگیررود کراچی) مولانا مفتى عبدالعزر حفى صاحب (دارالعلوم امجدیه عالگیررود کرای)

مولانا الدواؤر صادق صاحب -3 (زينت المساحد گوجرانواله) مولانا لياقت على صاحب -4 (جامعه غوشه رضوب) الوالحن سيد مراتب على شاه -5 (جامعه رضوية قر المدارس كنكى والدي في رود كوجرانواله) موالنا محمد نور عالم قادري رضري -6 (جامعہ قادریہ رضویہ مصطفیٰ آباد فیصل آباد) wighting. محد ارشر القادري \_7 (جامعه قادريد رضويه مصطفى آباد فيصل آباد) محدرياض احد سعيدي -8 (حامعه قاديد رضويم مصطفى آباد فيصل آباد) سيد محمد ظفر الله شرقيوري -9 (جامعه رضويه مصطفی آباد فيصل آباد) قاضي انوارالحق -10 (دارالعلوم غياء القرآن شير گرهه رود اوگي ضلع و تحصيل مالسهره) مفتى محمود شاه رضوى -11 (دارالعلوم غوشيه رضويه اوگى بزاره) بير سعاوت شاه ومفق محد متاز شاه نقشبندي -12 (دارالعلوم غوشيه رضويه اوگي بزاره) مولانا عبدالعزير حفى صاحب -13 (دارالعلوم قرالاسلام سليانيه پنجاب كالوني، كراجي-6) عيد المصطفى نعيى -14 (دارالعلوم مجدوبه نعيميه ملير كراجي- 27)

#### بسم الله الرحمن الرحيم الصلوة والسلام عليك يارسول الله

مقدم

اللہ جارک و تعالیٰ اپنے حبیب لبیب علیہ العملوٰۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل ہمیں ہر فتنے اور شر سے محفوظ رکھے۔ ہی آخرالزمان علیہ العملوٰۃ السلام کی پیشن گوئیوں کے مطابق جوں جوں وقت گرزتا جاتا ہے فتنوں کا ظہور عروج پارہا ہے۔ روشی کے نام پر الحاد کی تاریک آندھیاں چل رہی ہیں۔ دین فروشوں نے دین کے نام کو پیٹ کا وصندھا بنالیا ہے۔ کھلے بازاروں ملت فروشی کی جارہی ہیں۔ ضمیر فروشی، قوم فروشی، دین فروشی، مدنب مذہب مدنب مذہب فروشی کی بلیک مارکیٹ قانون کی زوے بھی آزاد ہے۔ مسلک عقد مذہب مدنب اہلست خطرات کے تھمیر بادلوں میں گھرا ہوا ہے۔ اہل حق کے لئے جو اندرونی اور بیرونی خطرات بڑھ رہے ہیں ان اندرونی خطرات میں فرقہ گوہریہ (اس صدی کا گمراہ کن بیرونی خطرات برخھ رہے ہیں ان اندرونی خطرات میں فرقہ گوہریہ (اس صدی کا گمراہ کن بیرونی خطرات برخ رہے ایل ذکر ہے جس کے نظریات و معاملات روح اسلام اور نور ایمان کے سراسر منافی ہیں۔

فتہ گوہریہ دین کے خادموں کا کوئی گروہ نمیں بلکہ ایمان کے رہزنوں کا سفید
پوش دستہ ہے جو عشق و عرفان کی متاع عزیز پر شب خون مارنے اٹھا ہے۔ ان کے
مصنوعی تصوف اور باوٹی روحانیت کے پیچھے خوفناک درندوں کا ارادہ چھپا ہوا ہے۔ یہ
نے غرض نامیح کی طرح صاف صاف اپنے دل کی بات نمیں کھتے بلکہ مسکراتے ہوئے
کھگوں کی مشل ہر وقت شکار کرنے کی تاک میں لگے رہتے ہیں۔ اتنی صقائی سے وہ
آنکھ کا کاجل چرالیتے ہیں کہ لٹنے والے کو خبر تک نمیں ہوتی اور غریب کا کام تمام

اس فرقد کا طریقہ واروات اس لحاظ سے بہت پرامرار اور خطرناک ہے کہ یہ نہ صرف اہل سعت ہونے کا مدی ہے بلکہ امام اہلست مجدد دین ملت پروانہ شع رسالت عظیم البرت عظیم المرتبت الثاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی کی احباع اور عقیدت کا بھی دم بھرتا ہے اسلئے بھولے بھالے سی بریلوی احباب کو اس صور تحال سے باخبر کرنے کے لئے ان فتاوی کو شائع کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی تاکہ عوام اہلست جان لیں کہ فتد گوہریہ اہلست کو بدنام کرنے اور نوجوانوں کو راہ حق سے بمانے کے لئے ایک خطرناک مازش ہے۔ اہلست کا لیبل لگانے والے مرفروشان اسلام نہیں بلکہ فروشان اسلام ہیں۔ آستین سے امو پلینے کے بعد قتل کا محفظ بھیانا ممکن نہیں۔ کیپ کے بدل جانے سے قاتلوں اور حملہ آوروں کو امن کا محافظ بھیں کما جاسکتا۔

فرقد گوہریہ کا بانی اور سربراہ ریاض احمد گوہر شاہی جو اس انجن فروشان اسلام کا بھی رہبر و رہنا ہے کا حدود اربعہ یہ ہے کہ نہ اس کو کبھی علماء کرام کی صحبت میسر آئی ہے اور نہ ہی مشائخ عظام کی تربیت نصیب ہوئی ہے۔ موصوف نے نہ تو کسی سن مدرسہ میں وقت لگایا ہے اور نہ ہی کی سلسلہ بیعت میں مسلک ہے۔ غیر مقلدین وہلیوں نجدیوں کی طرح اس کا یہ دعولی ہے کہ وہ براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے بیعت ہے اور حضور ہی کا مرید ہے اس لئے اس کے سلسلہ گوہریہ کا "باطن" پر سارا دارومدار ہے گویا اپنے عقلی وشکوسلوں کو دین میں داخل کرنے کا اس نے اپنے شیں پرمٹ لیا ہوا ہے پس یہ خود اور اس کا والد فضل حسین بغیر کی دلیل اور شبوت کے جو چاہیں باطنی انکشافات فرماتے رہیں تاکہ کسی کو دلیل و شبوت طلب کرنے کی بھی کوئی قرق بھی کوئی گوئی فرق بھی کوئی گوئی فرق

گوہر شاہی کی خرافات اور اس کے ممراہ کن اقوال کو دیکھ کر ہوں محسوس ہوتا

ہے کہ فروشان اسلام دنیا میں وجل و فریب کی آخری تربت گاہ کا کام انجام دے رہی ہے۔ ونیا اپنے آخری صد سے گرزرہی ہے ہوسکتا ہے وجال کا کیپ ای انجمن سے سیار کرایا جائے۔
تیار کرایا جائے۔

عدبہ عقیدت کا تعرف بھی کتنا پر آشوب ہوتا ہے کہ فرقہ گوہریہ کا بانی خود تو علم سے کورا ہے گر اس کے چیلے ایا مشن محافل میلاد، عجالس ذکر اور غوشیہ کانفرنس وغیرہ ظہر کرکے عوام کے ماتھ ماتھ علماء کرام کو بھی اپنے باطل نظریات کے فردخ كے لئے خوف خدا اور خطرہ روز جزا سے عارى ہوكر انسى اعتصال كرنے كے لئے ہم وتت صنعد رہتے ہیں۔ یہ مجمی انسان کی فطرت ہے کہ وہ برائی کی تھلی وعوت کو کم بی قبول کرتا ہے۔ عموماً اے جال میں پھالنے کے لئے ہر داعی شر کو خیر خواہ کے مجسیں میں آنا رہتا ہے میں وج ہے کہ بعض علماء کرام بھی ایمان اور دین کے ان ربزنوں کا ظاہر دیکھ کر بغیر تحقیق کئے اور بغیران کا لٹریچر خصوصاً روحانی سفر، روشاس، معارہ نور وغیرہ بڑھے صرف حس طن کی بنیاد پر اس فرقہ کی وکالت اور اس کے سرراہ كى تائيد كى ب اور عوام المست كو ان سے تعادن كے لئے اصرار فرمايا ب مركى كو مقتدا اور پیشوا مان لینے کے بید معنی نمیں کہ ان کے جرم و خطا کو بھی ثواب اور عبادت کا مرتبہ دے کر تھید کرلی جائے۔ رات کی تاری کو دن کا اجالا اور آگ کے الگارے کو شاداب چھول کمنا سے عظمندوں کا کام نہیں۔ اس معاملہ میں ہم ان علماء كرام عى كى تقليد كرين كے جنهوں نے بروقت ابن تحقیق كے دريع بم عوام ابلسدت کو مزید لیستوں اور حبابوں کے گھڑے میں جانے سے بجانے کی سعی ک۔ چند پیشوان ملت کا اس معاملے میں سکوت فرمانا یہ بھی فرقہ گوہریہ کے بروان جرصنے کا سب با گر بمارا بے مسلک ہے کہ باغی وین اور شاتم رسول کی ناپاک اور پراکندہ عبارات اور ایمان سوز کردار پر حوف گیر بونا عیب نمین بلکه شریعت مطمره ے اس خون ریز تصادم پر خاموش رہ جانا ایمان کی مروری اور توین محبت کا برم ہے۔

ب بھی دانع رے کہ چند علماء اہلست کا ظلوا المومنین خیرا کے حجت ان کو سی سمجھ کر ان پر اعتاد کرنا اس سے برگزیہ ثابت نمیں ہوتا کہ علماء ان کے کفر دیرہ كفرييز أور كفر خيز تظريات كى بحى تائيد كرت بول- البية حققت حال واضح بوجاف ك بعد اور سريراه فرقد كوبريه كى مراه كن تصنيقات كے مطالعہ ك بعد كوئى على عالم اليا شي جس كا كل اور اعتاد برقرار ريا بو- اس بات كي روش مثال مفتى ابن عبدالسمان عبدالعليم قادري (عاهم اللي دارالعلوم قادريه سمانيه) بين- حضرت ابتدا مي اس فننے کے ظاہری خدوخال سے متاثر تھے اور حفرت کے اس الحجن کے لئے تائیدی اشرویو اور فتادی آج تک فروشان اسلام والے شائع کررے ہیں مگر اب صور حمال واضح موجائے کے بعد مفتی صاحب نے ایک طویل اور مدال فتولی جاری قرمایا ہے جو ان شاء الله دوسرے فتادی کے ساتھ مکمل آگے چش کیا جائے گا۔ یمال اقتباس حاضر خدمت ب فرماتے ہیں "مجھ ے روحانی سفر (یہ گوہر شاہی کے سفر روحانیت کی وہ کتاب ہے جس کی عبارات پر علماء کرام کے فناوی حاصل کرے اس کانچہ میں شائع کے جارے ہیں) جو حققت میں شطانی سفر پر میں ہے مجد سے چھیایا گیا تھا۔ مجھے اس رسالے کا قطعا کوئی علم نہ محا۔ اتمام جت کے بعد اور شخص مذکور اور اس کے مردین سے بالشاف ملاقاتوں کے بعد اس نتیج پر پہنیا ہوں کہ گوہر شاہی قرآن اور حدیث کی روے مال و مطل اور کافر ہے۔" (کمل فتوی آعے آرہا ہے)۔

جس میر کارواں کا پہلے قدم سے بی ہر قدم دجل و فریب اور وحوکہ دبی ہو اور جس کا روحائی سفر عربائی سے بھرپور ہو کیا اس سے توقع رکھی جاسکتی ہے کہ وہ اپنے قافے کا توحید اور رسالت پر ایمان برقرار رہنے دیگا ؟۔ ان شاء اللہ آج نہیں تو کل گوہر شابی کا ہر ہسفر عفتی عبدالعلیم کا ہم رکاب ہوجائے گا۔ اس کی نمائشی برزگی اور مصنوعی روحایت کا طلم ٹوٹ کر رہے گا۔ باشہر دنیا کو دہ زیادہ دنوں دھوکہ میں نمیں رکھ سکتا۔

جمال مك تعلق ب غزالى دورال علامه سيد احد سعيد شاه كاظمى عليه الرحمة اور موللنا حامد علی خان علیہ الرحمہ کے تائیدی اور حوصلہ افزائی کے خطوط کا تو یہ معالمہ مجی عوام اہلست کی آنکھوں میں دعول جھو کھنے کی ایک کوشش ہے کیوں کہ دونوں برزگ پردہ فرا کے ہیں اور خطوط کی تصدیق کے لئے کوئی ان کے پاس جا نمیں سکتا مر جھوٹ آخر جھوٹ ہے۔ اے چھیایا نہیں جاکتا۔ گوہر شاہی کی تمام قابل اعتراض كتب مثلاً روحاني سفر، روشاس، مياره نور وغيره جوان 1986ء كے بعد منظر عام پر آئي ہیں جب کہ یہ وونوں بزرگ ان کتابوں کے شائع ہونے سے پہلے اس جمان قائی کو خیر باد کہ چکے ہیں اس کے تائیدی خطوط کو اپنے علیظ عقائد اور اعمال کو بے غبار عات كرنے كے لئے وليل نميں باكتے اور اگر بالفرض محال كوبر شابى كے يہ كفرك پلندے ان برزگوں کی حیات میں بھی شائع ہوئے ہوں تو یہ دد برزگ بی کیا چیلنج ب پورے عالم اللام ے كى بھى اليے رائخ العقيدہ سى عالم دين كا نام بيش كريں جن كو گوہر کے بے لگام قلم سے لکھی ہوئی غلیظ ترین عبارتوں سے پر ان دین و ایمان سوز کتابوں کا سیٹ پیش کیا گیا ہو اور کی آیک بھی عالم دین نے ان کتب میں موجود عبارات کو مدین انحراف کی بے مثال مثال قرار ند دیا ہو۔

حضرت و قار الملت والدین مفتی و قار الدین علیه الرحمت کی بارگاہ میں سب سے پہلے گوہر شاہی کی ناپاک جسارت روحانی سفر کو چیش کیائیا اور اس کتاب میں موجود چند قابل اعتراض باتوں پر فتولی طلب کیا گیا۔ آپ علیه الرحمت نے کتاب روحانی سفر کے مطابعہ کے بعد ایک ایمان افروز فتولی صاور فرمایا جس پر تقریباً 35 علماء کرام سے تقریفات اور تصدیقات اور تقریفات کو اس کتابی میں شائع کرنے کی سعادت حاصل کی جاری ہے۔ ان شام فتاوی کا محلاصہ

--- به شخص گوبر شای فاسق، فاجر، ضال، مضل، طحد، زندیق، سرکش، مراه، باغی،

مرعد، بدوین، مردود، جمنی اور واجب القتل ہے۔ اس کے خارج عن الاسلام ہونے میں کوئی شک نمیں بلکہ شک کرنے والا "من شك في كفره فقد كفر"كى روشى ميں اپنے ايمان كى خير منائے۔

--- سی مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کو ہر گر دل و دماغ ، وہن و ککر ، مغیر و محراب اور
مسجد و مدرسہ میں جگہ نه دین اور اس کی صحبت سے بچیں۔ اگر الیے غیر
اسلای افعال اور کمروفریب کرنے والے السان کو کھلی چھٹی دیدی گئ تو یہ
ہتام کلمہ کو مسلمانوں کو اہمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ ریاض گوہر شانی
کا مذہب اختیار کرنا ، اس کے دام فریب میں گنا ، اس کی محافل ذکر میں
سیٹھنا جرام اور بڑا جرم ہے۔ ذکر الی کی عظمت اور ارجمندی دونوں جمانوں
میں مسلم ہے گر کسی ذاکر کو عزازیلی غرور میں بدمت ہوکر سکنے کی
اجازت ہرگر نمیں دی جاسکتی۔

---- مسلمانوں پر واجب ہے "اذکروا الفاجر کی تھجر الناس" کے تحت اس فاسق و فاجر کا پرچار کریں اور مسلمانوں کو اس کے غیر اسلای عمراہ کن باطل عقابد ہے آگاہ کریں تاکہ لوگ اس کی عیاریوں، مکاریوں، چال بازیوں، فریوں اور وحوکوں ہے بچیں "ایاکم و ایاهم" کے تحت ان کی مصاحبت فریوں اور وحوکوں ہے بچیں "ایاکم و ایاهم" کے تحت ان کی مصاحبت کے بیں اور "واماینسینگ شیطان فلاتقعدبعدالذکری معالقوم الظالمین" کو طحوظ رکھتے ہوئے ان کا اقتصادی اور معاشرتی بائیکاٹ کریں۔

۔۔۔ اراکین فروشان اسلام سے گزارش ہے کہ استے جید علماء کرام کی جانب سے عائد

کئے گئے فتوں کی موجودگی میں بھی اگر "عربانی سفر" آپ لوگوں کی نظر
میں اغلاط سے پاک ہے تو میدان میں آجائیں اور سنوں کے تنام وارالعلوم
اور دارالافتاء کو آگ دکھا کر اپنے اپنے گھروں میں فتادی علماء کرام سے بے
خوف ہوکر آرام کی نیند سوجائیں۔ پھر آپ کے پاس جو علماء اہلست کی

فرست ہے اس ہے ان مقتدر مفتیان کرام کہ جنہوں نے آپ کے خلاف فتولی جاری کیا ہے، کا نام خارج کریں اور اپنے آپ کو سٹی بریلوی کئے نہ پھریں بلکہ اعلان کردیں کہ مولانا احمد رضا علیہ الرحمۃ ، حضور غوث الاعظم علیہ الرحمۃ کا جم سے کوئی تعلق نہیں۔ علیہ الرحمۃ کا جم سے کوئی تعلق نہیں۔ جب آپ حضرات کی جرات اور جسارت عربانی سفر جبی اوٹ پٹاگ کتاب کی اشاعت کر سکتی ہے تو الیا کرنے میں آپ کی کلائی کون مخام سے گا ؟۔ برا جو الی ایمان محل عقیدت اور غلو محبت کا کہ جس کا خمار انسان کی آنکھ پر الی پٹی بلدھ دے جس سے وہ حق و باطل کی احتیاز نہ کر سے۔ اب بھی وقت ہے تعصب پسندی اور شگ نظری سے الگ جوکر انصاف اب بھی وقت ہے تعصب پسندی اور شگ نظری سے الگ جوکر انصاف پسندی اور نیک نفتی کا مطالعہ کرو۔

خدارا! خدارا! خدارا!

اپنے اور قوم مسلم کے حال پر رخم کھاؤ اور قدرت کائات کی اس گرفت ے ورد جو سب سے زیادہ عقت اور درد ناک ہے۔ ایک جھوٹے، فری اور مکار شخص کی محبت میں سرشار جونے کی بجائے اگر حمکن ہوتو عشق رسول کی عینک لگا کر ان فتاوئی کو دیکھو۔ ہو سکتا ہے توفیق الٰمی آپ کا ساتھ وے اور شاید اپنی پڈیوں اور یوٹیوں کو عذاب جمنم سے محفوظ کر سکو۔

- بانی فرقہ گوہریہ کی ابنی نیت میں بھی اگر اب انطاص آگیا ہو تو آج بھی اپنے

آپ کو ان علماء کی بارگاہ میں پیش کرتے جو عبارتیں قابل اعتراض ہیں

ان سے سچ دل سے تائب ہوکر اعلانیہ رجوع کرسکتا ہے۔ گر توبہ کی تشہیر

الی ہو جیسی ان کتب کی مخی کہ جس میں کفریہ مواد موجود ہے۔ نیز ان

تام کتب کو مزید چھپنے ادر تقسیم ہونے سے ردک کر سابقہ تمام کتابوں کو

ضائع کرنے کا حکم جاری کردے۔ ابنی انا کا مسئلہ جاکر ابنی اور اپنے طقہ

احباب کی عاقبت خراب کرنے کی بجائے اہلست کے اتفاق اور اضحاد اور شرازہ بندی کی خاطر کمی بھی معجر عالم دین کی بارگاہ میں حاضر ہوکر شام مغلظات سے بیزاری کا اظہار کرکے اپنے آپ کو شام الزامات سے بری کروا کر اعلانیہ توبہ کرے۔ نیز اس کی تشمیر کے بعد شام علماء کرام کو اعتباد میں لے۔

توبہ کے معالمے میں بھی دھوکہ دی سے کام لیا اور صرف عبارات کی کانٹ چھانٹ کرنے یا ان کو آگے چھے کردینے یا ان میں غلط سلط کانٹ چھانٹ کرنے سے یا جو خرافات ہیں ان کے متعلق یوں کہ دینے سے کہ مکاشد یا خواب تھے ہرگز معاملہ ختم نہ ہوگا۔ اپنی غلطی کا اعتراف کرنے، بھک جانے اور توبہ کرلینے میں کوئی ہار یا بے عرق نہیں۔ نظر عمیق سے اگر دیکھا جائے تو اس سے مرتبہ براستا ہی ہے گر شرط یہ ہے کہ نفس اور انانیت اس کی اجازت دیں۔

جہاں کک تعلق ہے الی سیدھی تاویلات کا تو جان لیا چاہیے کہ گور اور غلاقت پر عظر اور کیوڑہ کا چھڑکاؤ کارگر اور نفع بخش نہیں۔ اور ایوں کہنا کہ تمام خرافات، مکاشفات اور خواب مجھے تو یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اللہ والوں کے خواب مجھی پاکیزہ ہوتے ہیں جبکہ گوہر شاہی اور اس کے مکاشفات کا پاکیزگی ہے دور کا بھی تعلق نہیں۔

آگر کسی برزگ کو خواب یا مکاشفہ میں کوئی غیر شرع یا ناپسندیدہ بات نظر آتی ہے تو وہ لاحول اور استغفار پڑھتے ہیں لیکن گوہر شاہی کے یماں تو تمام معاملات روحانی سفر کی تکمیل کا سبب بتائے جاتے ہیں۔

حضور مفتی وقار الدین علیه الرحمة (مفتی و شیخ الحدیث وارالعلوم امجدیه) کو جب عبارات کی وه تاویلات بتائی گئیں جو روحانی سفر کی نئی اشاعت کے اضحام پر شائع کی گئی ہیں تو آپ نے یمی فرمایا کہ
"آج بھی ہمارا یہ فتول ہے اور انجمن والوں کا یہ کمنا کہ ہم نے رجوع
کرلیا ہے، جھوٹ ہے اور دروغ گوئی ہے"۔ 2-3-3-2
(مکمل فتولی اس کتاب کے آخری مفحہ پر تحرر ہے)۔
یز ای طرح کی تحریر الد صاد احد میاں برکاتی (دارالعلوم احسن البرکات)
نے جاری فرمائیں کہ

"گوہر شاہی کے لائن پر آنے کی تھین صور تیں ہیں 1- توبہ 2- تصحیح مضافین 3- تشمیر توبہاشیں عمین چیزوں کا مطالب آج بھی ان سے جوں کا توں ہےگوہر شاہی کے توبہ سے بھائے کا عمل ویکھ کر ایوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی
کریلا اور کوئی گلاب جامن سے چٹتا ہے گر یہ لفظ توبہ سے چڑتا ہے-

آخر میں تنام سی مسلمانوں سے گذارش ہے کہ وہ اپنا اور اپنی رحمیت کا دین و ایمان کپانے کے لئے اپنے شی کوشش کریں۔ فتد گوہریہ کے عقائد باطلہ کا زیادہ سے زیادہ رچار کریں۔

اے سی بھائیو! اے مصطفے کے لکراو! اے خواج کے متالو!

اگر آپ پیر بین تو اپنے مریدوں کو، بدرس بین تو شاگرووں کو، مقرر بین تو سامعین کو، امام اور خطیب بین تو مقتدیوں کو، کی بھی تنظیم کے رکن یا ممبر بین تو اپنے حلقہ احباب کو اور اگر طالب علم بین تو اپنے ہم جاعوں کو یا کم از کم اپنے اہل خانہ اور قری عزیز و اقربا اور ووست احباب کو اس فتہ عظیمہ سے خبروار کریں تاکہ امت مسلمہ حتی المقدرو اس کے فریب اور عقائد فاحدہ سے فی مکیں۔ اور اس کی تصانیف باطلہ کے مطالعہ اور جلسوں اور حلقہ بائے ذکر وغیرہ سے محفوظ رہ سکیں۔ نیز آگر آپ کی گورنے لیول پر رسائی ہے تو کوشش کریں کہ حکومت اس کی مبدل اور

مضعف تعنیف کو ضبط کرے معنف کو عبرت تاک مزا دے۔ یاد رکھیئے یہ آپ کا اولین فرض ہے اور آپ تیامت میں اس کے جواب دہ ہوں گے۔

نیز اعلی حضرت مجدد دین طمت امام احمد رضاخان محدث بریادی علیه الرحمة کے عشق دسول اور محبت ادلیاء کرام کے بیغام کو عام کرکے اے محر محر پہنچائیں۔ انہی کی کوشٹوں سے مسلک اہلست زندہ و پائندہ ہے اور ان شاء اللہ تا دم قیامت رہے گا اور سی دنیائے سنیت کے منفقہ امام ایں۔ شریعت اور طریقت میں ان کی تعلیمات ہم سب کے لئے مشعل راہ ہیں۔

ایک اور قابل آجہ بات کہ اس کتابچ میں صرف روحانی سفر کی مظھہ عبار میں اور ان پر حاصل کئے گئے فتاوی جیش کئے گئے ہیں لیکن بائی شرفروشان کی دبی ہلاکتوں کی بید واستان اس عریائی سفر پر بس نہیں ہوتی۔ بینارہ ٹور اور روشاس اور کئی الیمی محدہ پھویڑ کتابی ہیں جن میں گلجہ چیر دینے والی قابل اعتراض باتیں موجود ہیں۔ ہر ویندار مسلمان کو دعوت کار ہے کہ وہ غیر جانبدار ہوکر ان کتابوں کی عبارتوں پر اپنا فیصلہ صادر فرائیں۔ خصوصاً وہ جو راسخین فی العلم اور علم نبی کے وارث ہیں تم ہے انہیں جلائت خداوندی کی کہ وہ حیثہ قلم کی ضرب پر غور فرائیں۔ وہن کی قوت انہیں جلائت خداوندی کی کہ وہ حیثہ قلم کی ضرب پر غور فرائیں۔ وہن کی قوت فیصلہ اگر کمی غیر کی مشخی میں رہن نہیں تو ایمان و دین کے خون کا انصاف کریں فیصلہ اگر کمی غیر کی مشخی میں رہن نہیں تو ایمان و دین کے خون کا انصاف کریں کہ اسلام کا جمدرد بن کر اس فرقہ نے اسلام پر جو قیامت ڈھائی ہے کیا چودہ سو سال کی مدت میں اس کی مثال ملتی ہے ؟۔

جگہ جگہ قرآنی مضوم کو بگاڑا کیا ہے۔ بادئی حدیثیں لکھی گئ ہیں۔ ان کے مضوم اپنی طرف سے گڑھے گئ ہیں۔ ان کے مضوم اپنی طرف سے گڑھے گئے ہیں۔ انبیاء کرام علیم السلام اور اولیاء کرام کی دوات قدسے پر بہتان تراشیاں کی گئ ہیں۔ احکامات شریعہ کی عقلی دھکوسلوں کے دراسے تقدیش کی گئ ہے۔

بدمت شرابی کی طرح قلم کی آوارگی ملاحظہ ہو۔

#### کتاب روشناس کے

مفحد نمبرد پر

خاز ، روزہ ، ذکوہ اور نے کو اسلام کے وقتی رکن کما گیا ہے کہ روزان پانچ ہزار مرتب عوام ، پچیں ہزار مرتبہ المام ، اور بھر ہزار مرتبہ اولیاء کرام کو ذکر کا لازی قرار ویا گیا ہے۔ کہ ہر ورج کے ذکر کے بغیر "خاذ بے قائدہ" ہے اگرچہ مجدول سے کمرکیوں نہ ٹیڑھی ہوجائے۔

المفحد تمبر4 ي

علم کی تویین کرتے ہوئے کتا ہے "ظاہر علم کی انتها بحث و مباحث ہے جو مقام شریعی ہوکتا ہے۔ کیوں کہ 72 فرقے ای ظاہری علم کی پیداوار ہیں"

مفح نمبره پر

بیر و مرشد ہونے کے لئے عجیب و غریب شرط قائم کی ہے کہ اگر زیادہ سے زیادہ سے دراس کی ہے۔ اور اس کی صحبت سے اپنی عمر عزیز برباد کرنا ہے۔

مفحد تمبر8 يد

حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق ہرزہ سرانی کرتے ہوئے لکھا ہے کہ " آدم علیہ السلام اس "نفس کی شرارت" سے المی وراثت یعنی ہشت سے کال کر عالم ناسوت جو جات کا عالم تھا "مھینے" گئے۔ (معاذاللہ)۔

مفح نبرو پر

حضرت آدم علیہ السلام پر یوں بنتان باندھا ہے کہ "آپ نے جب اسم محمد رصلی الله علیہ وسلم) الله تعالیٰ کے نام کے ساتھ لکھا دیکھا تو خیال ہوا کہ ب

قتال و جدال کے معرکوں میں دو لککروں کا تصادم اکثر پیش آیا ہے لیکن اپنے ہی مذہب کے ماتھ ایسا خون ریز تصادم ثاید ہی تاریخ میں کمیں پیش آیا ہو۔ یہ عمراہ کن عبار تیں ایک حق پرست مسلمان کو لرزا دینے کے لئے کافی ہیں یا نہیں ؟ کون پدنصیب مسلمان ایسا ہے جو ایمان کی غیرت رکھتے ہوئے دین مشین پر ایسے نایاک حملوں کو برداشت کرکے گا۔ خدا کی چاہ!

شریعت مطهرہ پر اس سے زیادہ سنگین مطے اور کیا ہو بکتے ہیں ان حالات میں ایک صاف سقرے مسلمان کو دو ٹوک فیصلہ کرنا ہے کہ وہ فروشان اسلام کے نطلاف علم جہاد بلند کرکے کمال تک اپنے رسول اور اپنے دین سے وفاداری کا حق ادا کر بھے گا۔ محفل ذکر کی لائج میں اصل ایمان ہی سے ہاتھ وھو بیٹھا قطعاً دین منفعت نہیں۔ گاہ پر بوجھ نہ ہوتو اخیر میں عقیدہ توحید و رسالت اور شریعت اسلامی سے ساتھ خون ریر تصادم اور مدہبی فریب کاری کی آیک اور جملک اور ناہخار قلم کی آیک اور جسارت ملاحظہ ہو۔

#### کتاب مینارہ اور کے

مفح نمبر8 ير

حضرت آدم علیہ السلام کی شدید ترین مستانی اور اخیریس ان پر "شیطان خور" ہونے کا الزام لگایا ہے۔

مفحہ نمبر17 پر

قرآن و حدیث اور طریقہ سلف و صالحین سے ہٹ کر ذکر کا ایک نیا اور انوکھا تصور پیش کیا ہے۔ اور اپنے ذکر کے اس تصور کو "نماز پر فضیلت" دی ہے اور نماز کو ذکر سے خارج کیا ہے اور اس سلسلے میں قرآئی آیت کے مفہوم کو بھی بگاڑ کر اپنے باطل نظریہ پر استدلال کیا ہے۔

محمد (صلی الله علیه وسلم) کون ہیں۔ جواب آیا کہ تحماری اولاد میں سے ہوں گے۔ ، تفس نے اسمایا" کہ یہ تیری اولاد میں ہوکر مجھ سے براہ علی گے یہ انسانی" ہے۔ اس خیال کے بعد آپ کو ددہارہ "مزا" دی گئی۔

مفح نمبر10 پر

قاریای ادر مردائیوں کو مسلمان کا ہے البتہ جھوٹے نی کو مان کر اصلی نی کی شفاعت سے محروم کیا ہے۔

مفحه شبر20 پر

الله تعانی کے لئے خیال عبت کرکے اس کے علم کی نفی کی ہے۔ "ایک دن "الله کے دل میں خیال" آیا کہ میں خود کو دیکھوں سامنے جو "عکس" را تو ایک روح بن گئ الله اس پر عاشق اور وہ الله پر عاشق ہوگئ (معادالله)

مفح تمبر 25 ير

حور کے ماتھ ماتھ قسور سے جنتی شخص کی مجامعت و سحبت بیان کرکے ابل جدالت فاحثہ کا یوں إظمار کیا ہے کہ "وہ بعثت والے حور و قسور سے بجامعت کر مکیں مے"

و 65 منبر 65 ي

حضرت موی علیه السلام کے متعلق بیل زبان درازی کی ہے کہ بیت المقدس سے دو میل دور موی علیه السلام کا مزار ہے۔ یبود مرد اور عور میں دبان شراب نوشی کرتے۔ حق کہ وہ مزار فحاثی کا اوا بن میا جس کی وج سے موی علیه السلام کے نطائف وہ جگہ چھوڑ کے اور مزاد خالی بت خانہ رہ کیا۔

مفح نمبر35 پر

حضرت خضر عليه السلام ادر ان كے علم كى توبين كى كئ ب-مفحد نمبر39 پر

اولیاء کو انبیاء پر فوقیت ویکر اپنے ایمان کو یول داؤ پر لگایا ہے "نبی دیدار اللی کو ترستے ہیں اور یہ (اولیاء امت) دیدار میں رہتے ہیں۔۔۔ ولی نبی کا تعم البدل ہے۔

#### شرط انصاف!

کیا اس سے زیادہ دلیری کے ساتھ کوئی دشمن اسلام وین متین کے چرے کو مسخ کر سکتا ہے۔ کیا شریعت مطمرہ کی عقیص کے لئے اس سے بھی زیادہ شرماک بیرایہ استعمال کیا جاسکتا ہے۔ کیا اپنے مذہب، اپنے دین، اپنے اعتقاد کا اسطرح سے خون کرنے والا یہ شخص مذہبی رہنما ہوسکتا ہے؟

شواہد و دلائل سے پر اعتفافہ آپ کی عدالت میں ہے۔ فیصلہ دیتے وقت اس بات کا لحاظ رکھے گا کہ قبر سے لے کر حشر تک کی عدالت میں آپ کا فیصلہ اوٹے سے بات کا لحاظ رکھے گا کہ قبر سے لے کر حشر تک کی عدالت میں آپ کا فیصلہ اوٹے سے بالے ہمارا کام حقائق کے چمرے سے فقاب اللغا محقا وہ ہم نے کردیا۔ اب اس کا فیصلہ قار کین کے ذمہ ہے کہ ان کے ایمان کی پرورش کے لئے کیسی جگہ چاہیے ؟ کاجل کی کو مخری میں پہنچ کر وہ دودھ کی طرح اپنے سفید دامن دل کو داغدار ہونے کے ایمان کی جاکمیں کے یا نمیں ؟

رب جارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ اے کائنات کے مالک و مختار یہ وقت تیرے محبوب کے جاں تتاروں پر کتنا کشن اور انکی عقیدت و محبت کا کیسا سنگین امتحان ہے کہ ہم جیتے ہی تیرے محبوب کی بارگاہ بے کس پناہ میں نازیبا کلمات کی یوچھاڑ اور تیرے دین کا مذاتی اور استزاء اڑتے دیکھ رہے ہیں۔ نجائے کتنی الیمی

منى غير21 ي

شریعتِ اور طریقت میں من مانی تقریق کی ہے۔

مفح نمبر24 ير

حفور کا امتی ہونے کی نامکن شرط بیان کی ہے کہ جب تک صور کی ریادت کی کو نصیب نے ہو اس کا امتی ہونا ثابت نہیں۔

مغجه نمبر25 پر

غاز ، روزہ ، زکوہ اور فج کو اسلام کے عارضی اور وقتی رکن بایا ہے۔

1, 26, 50

پیر و مرشد پر عجیب و غریب شرط قائم کی ب که سات دن میں اگر طالب کو خدا رسیده نه بادے تو "مرشد ماتف" اور اسکو مزید آزمانا وقت گنوانے کے مترادف ہے۔

منح تمبر 27 ير

براس شفل کی نماز کو ناقص کا ہے جو پانچ بزار یار ذکر اللی نہ کرلے۔ صفحہ نمبر29 پر

قرآن مجید کی آیت کا جموثا حوالہ دیا حمیا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی فے بار بار "وع نفسک و تعالی " فرمایا ہے حالائکہ پورے قرآن مجید میں کسیں بھی اللہ تبارک و تعالی کا بید فرمان وارد نہیں ہوا۔

مفح نمبر30 پر

علماء كى ثان من شديد ترين مستافيان كى مئى بين-

منى نبر31 ي

ایک آیت کو جوکہ میودے متعلق ہے علماء و مشائح پر چسیاں کیا ہے

#### بسم الله الرحمن الرحيم نحمده و نصلي علي رسوله الكريم

#### الاستفتاء --- (1)

السلام عليكم

ازراہ کرم شریعت کے مطابق فتولی دیکر اہلسمت کو ایک نے عظیم فتنے سے

-215.

ریاض گوہر شاہی ہای آیک شخص نے انجمن سرفروشان اسلام ہای آیک انجمن بالی ایک انجمن بالی ہے۔ ای انجمن کے حت اس نے اپنی ریاضتوں اور مجاہدوں کے واقعات کو کتابی صورت میں جام "روحانی سفر" شائع کیا ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ کرنے ہے ایسا محبوس ہوتا ہے کہ غالبا کوئی نیا فرقہ جنم لے رہا ہے۔ مثلاً اس کتاب کے مفحہ نمبر 7 محبوس ہوتا ہے کہ غالبا کوئی نیا فرقہ جنم لے رہا ہے۔ مثلاً اس کتاب کے مفحہ نمبر 7 8 پر ریاض گوہر شاہی نے اپنے ان کارناموں کا اظمار کیا ہے۔ "کاروبار میں بے ایمانی" فراڈ اور جھوٹ شعار بن عمیا۔ یہی سمجھیئے کہ نفس امارہ کی قید میں زندگی کلئے گی۔ سومائیٹیوں کی وجہ سے مرزائیت اور کچھ وہلیت کا اثر ہوگیا"۔ (روحانی سفر نمبر 7 تا مفح ضمہ کا

روری کتاب "روحانی سفر" میں مرزائیت اور دہلیت سے کسیں بھی صراحتاً توبہ کا وَكُر نَسِي مُلتا۔ اس عبارت سے معلوم ہوا كہ يہ شخص بقول خود كچھ كچھ قاديانی اور كچھ كچھ دمانی ہے)۔

 رسوائے زبانہ کامیں ہیں جس میں تیری شریعت مطرہ کی تحقیر اور توہین ہورہی ہے اور تیرے محبوبین کی عظمت اور تقدس پر حملہ ہورہا ہے۔ اسلامی لیبل پر کتنے الیے اسٹیج ہیں جس پر دن دھاڑے ماموس رسالت پر شعلہ بار تقریریں کی جارہی ہیں۔

اے رب قدیر ہم تیرے امتحان کے قابل نمیں اپنی عجز و ناتوائی کا احساس رکھتے ہوئے ہم تیری بارگاہ عدالت میں عدد و بیمان کرتے ہیں کہ ہم عمر کے آخری کھے تک تیرے ، تیرے رسول اور تیرے دین کے وشمنوں پر نفرین و ملامت کرتے رہیں گے اور ان کی ہر مستاخ اور بے ادب محرر اور تقریر کا دندان محمن جواب دیتے رہیں گے۔ تو جمیں اس راہ میں استقلال اور استخام عطا فرما اور ہمارے سینوں کو اپنے عشق کے خزینہ اور محیت رسول کا گنجینہ بنا تاکہ اس پر سکینہ نازل ہو۔

خدایا وہ ہمت دے میرے قلم میں کہ بد مذہوں کو سدھارا کروں میں

اے علیم و خبیر تو دلوں کا مجید جانے والا ہے۔ تو جاتا ہے کہ ہمارا یہ اختلاف ذر و رعن کی بنیاد پر نمیں ، جائداو اور دولت کے پیش نظر نمیں ، محض تیرے محبوب کی بارگاہ میں وفاداری کا سوال ہے۔ جو تیرا اور تیرے رسول کا ہے وہ ہمارے گھ کا بار ہے۔ ہمارا حقیقی یار ہے۔ اور جو تیرے مصطفے ملی اللہ علیہ وسلم کا باغی ہے اس سے ہمیں کوئی دشتہ اور تعلق نمیں۔ بلکہ اس کی دید ہی ہماری نظروں کے لئے بار ہے۔ خدائے بر تر ملت کے مادہ لوح مسلمانوں کو فتنوں کے شرے محفوظ فرما۔

أمين بجاه سيد المرسلين-

ے بائیں کی۔ یاہ جرے کو آئے سے سفد کی۔ اوموں کی طرح ازانی۔ جبکہ اس کی عمر 50 مال کے لگ بھگ تھی۔ کبھی میرے باتھ كو يكو كر سے سے لكاتى اور كبجى عاچط شروع كروتى"- روحانى سفر ص 37-ب شخص متانى سے ملے ملے كا مياسوز واقعہ بيان كرتے ہوئے كمتا ب-"ستانی نے گے میں سیمال فکائی، پاکھوں میں مکلول لیا، کلدھوں پر رلی اور کمر میں گووڑی سجائی اور پیدل سفر کو تیار ہوگئ۔ جاتے وقت مجھ ے مصافحہ کیا اور ، مر کے ے گالیا" = (دومانی عرص 38۔ كاب "روحاني سفر" مين اولياء الله كى بارگاه مين بحى تعل كف يك ين- لكستا ب " منانى نے كما " بحث شاہ والے محے حكم دے مخ بين كم اس كو روزات ايك گلاس الائجي وال كر (بھنگ) بلايا كرو- يس سوچ با مخا جون كدن ويون- كھ مجھ یں نین آریا تھا۔ کیں کہ کچے برزگوں کے حالات کابوں میں بڑھے کے کہ وہ ولایت کے باوجود کئی بدعتوں میں مبلا تھے جیا کہ مائی سمن سرکار کا بھنگ پیا، لال شاه كا لسوار اور يرس پيعا، عدا ساكن كا عورتون كا لباس پينظ اور نماز يد يراهنا، امیر کال کاکیڈی کھیلاء سعید فزاری کاکوں کے ساتھ شکار کا، خفر علیے السلام کا يح كو قل كرنا، قلندر ياك كا نماز ند راصا، والرهي چونى اور مو تجيس برى ركهنا، حنى ك رقص كرنا، رابعه بعرى كاطوائف بن كريشي جانا، شاه عبد العزيز ك زمات على ولیے کا میکا تن گھومنا، لیکن سخی سلطان باحو نے فرمایا محماکہ بدعتی فقیر دورج کے کئے میں۔ لین یہ مجمی کما تھا بامرتبہ تصدیق اور فالیہ زندیق ہے۔ مجھے ماموانے باطن ے ظاہر میں کھے بھی تصدیق کا ثبوت نے تھا۔ خیال آتا کہ کمیں لی کر زمایق نے - بوجاوں ، محر خیال آتا کہ اگر بامرت بوا تو اس لذید نعت ے محروم رہوں گا۔ آخر میں قصلہ کیا تھوڑا سے چکھ لیے ہیں اگر رات کی طرح لدید ہوا تو واقع شراب طهورا عي بوگا- (روحاني سفر ص 36)

ان بزاروں عابدوں، زاہدوں اور عالموں سے بہتر ہے جو بر گئے سے پربیز کرے عبادت یں بوشیار ہیں لیکن بخل، صد اور تخبر ان کا شعار ہے۔ یہ شخص جس سے تو فے نفرت کری اللہ کے دوسوں سے ہے۔ عشق اس کا شعار ہے اور (چرس کا) لشہ اس کی عبادت ہے۔

(معاذ الله ! بالكل على واضح طور پر الله كو صرف طلل على شي بك عبادت المرايا جارها ج- ولا حول ولا قوة الا باالله العلى العظيم)

ریاض گوہر شاق کے زدیک نماز اور ورود شریف کی کوئی خاص اجمیت معلوم نسی ہوتی جیساکہ روحانی سفر ص3 پر اپنے بارے میں لکھتا ہے۔

"اب گولیہ شریف ماحبرادہ معین الدین ماحب سے بیعت ہوا۔ انہوں نے نماز کے ساتھ ایک سیح درود شریف کی بتائی۔ یم نے کما اس سے کیا ہوتا ہے کوئی الیمی عبادت ہو جو یم ہر وقت کر سکوں۔ (یعنی معاذاللہ نماز اور درود شریف سے کچھ فائدہ نمیں ہوتا)

ریاض گوہر شاہی نے جو روحانی منازل طے کئے ہیں ان میں عور توں کا بھی بت زیادہ وخل ہے۔ نہ شرم، نہ حیا، نہ پردہ، نہ احتیاط۔ اس کے روحانی سفر میں ایک متانی کا خصوصیت کے ساتھ وخل ہے۔ لکھتا ہے۔

(1) "میں دن کو مجمی مجمی اس عورت کے پاس چلا جاتا وہ مجمی عجیب و غریب فقر کے قصے ساتی اور مجمی قبوہ اور مجمی کھاتا مجمی کھلارتی" روحانی سفر ص 34۔

(2) "كي كى آج رات كيے آگئے۔ من نے كما بد شين اس نے مجھا ثايد آج كى اداؤں سے مجھ پر قربان بوكيا ہے اور ميرے قريب بوكر ليث كئ اور بھر سينے سے چٹ كئ" روحانی سفر 32۔

۔ ریاض کوہر شاہی اور مستانی کے افسانہ عشق کا ایک اور رنگین واقعہ۔

(3) "كبحى كبحى ألمحى ألكحول مي عجيب ي متى چاجاتى محم مختف ادائل

لوگ جگہ جگہ مساجد میں طلقہ ذکر کرتے ہیں ان طلقوں میں شریک ہونا کیا ہے؟۔ مساجد میں ان کو حلقہ قائم کرنے کی اجازت دی جائے یا نسیں ؟ محمد اسلم قادری (خداداد کالونی)

#### ----- والاح

-1-99

#### باسمه تعالى

الجواب انجن مرفرد شان اسلام کے بانی ریاض احد گوہر شاتی کے جو اقوال اور اعمال سائل نے سوال میں ذکر کئے ان کو اصل کتاب روحانی سفرے ملاکر دیکھا تو سے شابت ہوا کہ یہ سب باتیں اے روحانی سفر نامی اپنی کتاب میں تحرر کی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس پر قادیاتیت، وہلیت کا اثر ہے اور اس اثر کے زائل ہونے کا اسے کمیں شدکرہ نہیں کیا ہے اور عملی اعتبار ہے وہ چری اور بے نمازی ہے اور بدکردار عور توں سے تعلق رکھنے والا فاسق و فاجر ہے۔ اس فسق و فجور سے توبہ کا ذکر تو اپنی کتاب میں نہیں کیا بلکہ ان کو بیان کر کے مزید کماہ کا ارتکاب کیا ہے اور مشہور برزگان دین اور حضرت خضر علیہ السلام جن کی نبوت کا قول رائح ہے کی شان میں برزگان دین اور حضرت خضر علیہ السلام جن کی نبوت کا قول رائح ہے کی شان میں مسئونی اور قتل کا الزام لگا کر اپنے خبث باطنی کا مزید اظہار کیا ہے۔

بحاری میں حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعافی نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد اُذنته بالحرب یعنی جس کی نے میرے ولی سے وشمنی کی بے شک میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ لہذا یہ شخص اولیاء کرام کی شان میں مستاخی کرکے اللہ تعالیٰ سے لڑائی کربیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے جو کچھ کیا اس کے مستاخی کرکے اللہ تعالیٰ سے لڑائی کربیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے جو کچھ کیا اس کے

معاذاللہ ثم معاذاللہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے بارے میں کمی قدر تاپاک انداز افتیار کیا کیا ہے۔ بلکہ معاذاللہ اللہ کے بی حضرت خضر علیے السلام پر الزام قتل بھی عائد کردیا ہے اور ساتھ بی اپنی ولایت کا چھے چھے الفاظ میں اظمار بھی کیا جارہا ہے۔ اور ای لئے اب بھنگ بینے کی خواہش کا اظمار بھی کردیا گیا ہے کیوں کہ معاذاللہ ان کے زریک لشہ تو عبارت ہے جیاکہ چھے روحائی سفر می 50 کے جوالے سے گرزا اور مناز وغیرہ قضا بھی ہوجائے تو اس سے ان کی ولایت پر کوئی اثر بھی نہیں پڑتا جیساکہ ایک اور منام پر اپنی ولایت کا کچھ اس انداز میں اعلان کیا ہے۔

"آج مجد سے کوئی نماز اوا نہ ہوئی۔ سارا دن مستانی کی جھونیری میں پڑا رہا حق کے مغرب کی نماز کا وقت خم ہوگیا اور بمر قاحد کا وقت بھی خم ہونے لگا۔ آسان پر اندھیرا چھاچکا تھا۔ اچاک میرے نظر شمال کی طرف آسان پر پڑی تو کچھ عمیٰی الفاظ نظر آئے۔ غورے ویکھا تو "الاان اولیاء الله لاخوف علیهم ولا هم یحز نون" لکھا ہوا تھا۔ میرے ول میں خیال آیا ہے جو آیت آسان پر وکھائی می اللہ کے حکم کے بوگ یعنی اللہ کی رضا ہے تو پھر ڈر کمی کا ہمت کری اور چلہ گاہ پنچ حمیا"۔ ( روحانی سفر ص 24)۔

علمائے ایاست کی خدمت میں درخواست ہے کہ شریعت کا حکم واضح کریں کہ
یہ شخص ریاض گوہر شاہی جو چرسیوں اور موانیوں بلکہ موائن مستانی کی صحبت سے
فیضیاب ہوا ہے اور اولیاء اکرام رحم اللہ تعالیٰ جینی مقدس ہستیوں پر بدعت کے
فوے لگاتا ہے بلکہ نعوذباللہ حفرت خضر علیہ السلام جو اللہ کے بی بیں ان کو بھی
بدعتی کہتے ہوئے کے کا قائل فشراتا ہے اور محابوں کا علی اللطان فخریہ اظمار کرتا ہے
مرزائیت اور وبلیت کا اثر اپنے اوپر ہوجانے کا اقرار کرتا ہے اور لشہ کو عبادت فخراتا
ہواس شخص کے بارے میں فرائیں کہ یہ شخص المست سے ہے کہ قسی اس کی
سحبت اضار کرتا اور اس کی انجمن مرفروشان اسلام میں شمولیت اضار کرتا کیسا اور یہ

المعصية الاستخفاف بالشريعة) اي عدم المبالات باحكامها و ابانتها و احتقارها (والياس من رحمة الله والامن من عذابه و سخطه و تصديق الكابس فيما يجزه عن الغيب كله كفر) مصيت (كاه نافراني) كو طال مجمعا اور مربعت مطمره كا استخاف اور استزاء كرنا تويين اور تحقير كرنا اور احكام شرعيه على لإرواني اور لاابالي اور ابانت اور اختار كرنا اور الله تعالى كي رحمت عناميدي اور الله كي تصديق كونا سب كوناب اور ناراشكي عامن اور كابن جو عنيي خبري ويت يين ان كي تصديق كرنا سب كرنا سب كرنا سب كون بين

سیدنا خضر علی السلام! مسلک جمهور میں ہی معظم میں اور پمور آپ ابھی تک بیف بیشند تعالی آسان پر زندہ ہیں۔ قرب قیامت آپ زمین پر تشریف لائیں گے ہی مسلک جمهور ہے۔ علامہ عینی علی الرحمة نے عمدہ العاری شرح سمجے بخاری میں یوں ہی وضاحت فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام ہی معظم کو قاتل یعنی مجرم قرار دیا معاذاللہ العیاذباللہ اختائی خیاشت اور ضلالت اور رذائت اور ذلات اور حاقت ہے۔ نی معظم حضرت خضر علیہ السلام کو قاتل قرار وینے والا خبیث الفس بلکہ اخبث بلکہ اخبث الخباء اور خارج عن الاسلام ہے۔ مسلمانوں پر واجب ہے کہ اذکروا العاجر کی اخبی العام نے علیم والے مان کی عیاریوں ، مکاریوں ، چال بازیوں ، فریوں ، وحوکوں سے بچیں۔ ایا کم و ایا هم کے ماتحت اس کی مصاحبت سے بچیں۔ ایا کم و ایا هم کے ماتحت اس کی مصاحبت سے بچیں۔

واما ینسینی الشطین فلاتقعد بعدالذکری مع القوم الظالمین اگر شیطان تجے بحلارے تو تعیت حاصل ہونے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ ت میٹھ۔ اس فرمان فداوندی کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایے شخص کا اقتصادی معاشرتی بائیکاٹ کرنا ضروری بلکہ اشد ضروری ہے۔

یہ پیٹوا نمیں۔ یہ گراہ ہے۔ یہ چیر نمیں۔ یہ شرر ہے۔ متعلق الله تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان و ما فعلته عن امری ۔ ایعنی وہ کام اپنے امر ے نسس کیا۔ بحر ان کو قائل قرار ویا انتہائی مراہی اور جمالت ہے۔

اس کی کتاب ویکھنے سے معلوم ہوا اس کا مصنف ریاض احد گوہر شاہی جابل اور عدت مراہ ہے اور ایک نیا فرقہ بناکر مسلمانوں کو محراہ کرہا ہے۔ مسلمانوں کو اس سے وور رہنا چاہئے اور اس کی صحبت میں بیٹھنے سے احراز کرنا چاہئے۔ قرآن کریم میں ہے فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمين يعنى مت بیٹھ نصیحت آجانے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ۔ اور بخاری شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ایاکم و ایاھم لایفتونکم ولا یضلونکم۔ بجاؤ اپنے کو ان سے اور ان کو اپنے ایاکم و ایاھم لایفتونکم ولا یضلونکم۔ بجاؤ اپنے کو ان سے اور ان کو اپنے دور رکھو۔ وہ نہ فتر میں مبلا کریں اور نہ مراہ کریں تم کو۔

مفتی و قار الدین غفرله 27 شعبان المعظم 1410 25-350

(دارالعلوم امجديه، عالكير رود كرايي)-

جوان 2

#### بم الله الرحن الرحيم لااله الاالله محمد رسول الله

الجواب وهوالموفق للصواب

اللهم رب زدنی علماً صورت استفتاء کو ملاحظہ کرنے کے بعد واضح اور ثابت موجاتا ہے کہ انجمن سرفروشاں کا بانی قاسق و قاجر شال مطل ۔ طحد و زندیق ب شریعت المظمرہ العزاء کا استرا اور مذاق اڑانے والا ہے اور یہ کفر ہے۔ اس کے خارج عن الاسلام ہونے میں کوئی شک نمیں ہے۔ الحدیقة الندیة شرح الطریقة المحدیة للعلامة عبدالغنی العالمين قدس سرہ العزیز میں ہے۔ جلد اول ص 299 (و استحلال

جو لوگوں میں نفرت کا باعث بیں۔ یہ بوت سے پہلے مصوم ستھ اور بعد میں مجمی مصوم ہوتے ہیں۔ جد جائیکہ کفر۔ معاذاللہ

لدا بی معظم حضرت خضر علیه السلام کو قاتل، مجرم لحمرانا اس نوکر شاہی کی جہنم کی تیاری ہے۔ ایسا شخص مورد غضب جبار ہے۔ لعنة الله و رسوله میں گرفتار ہے۔ جہنمی ہے۔ دوزفی ہے۔ مردود الشادت ہے۔ ناقابل خلافت و ناقابل امامت ہے اور ناقابل قیادت ہے۔

پر ان کے قاتل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیوں کہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کی شریعت کے احکام کا نفاذ باطن پر مخاب وہ باطن کے اعتبار بے فیصلہ فرماتے۔ موی علیہ السلام کی شریعت کے احکام کا نفاذ ظاہر پر مختا جیسا کہ سرکار وہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے احکام کا نفاذ اور فیصلے ظاہر پر ہیں۔

نحن نحكم بظوايركم ولانحكم ببواطنكم

ہم تو تھارے ظاہر پر فیصلے کرتے ہیں ہم تھارے باطن کے اعتبار سے فیصلے شمیں کرتے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑے کو اس لئے ہلاک کیا کہ اس نے بالغ ہوکر اپنے ماں باپ کو قتل کرنا تھا۔ تو بعد میں اے قتل کیا جانا تھا۔ آپ نے اے بلاک کردیا باطنی علم کی بناپر تو باطن پر حکم جاری کرنا یہ من جانب اللہ تھا چنانچہ قرآن حکیم نے تول کو ذکر کیا کہ ما فیعلتہ عن امری ذلك تاویل مالم تستطع علیہ صبراً۔

جب اس جابل اجمل جمال کو فیض ظاہری اور فیض باطنی کا ہی پتہ نمیں اس علم علم اور استفادہ کیے کرسکتا ہے اور یہ خبیث اخبیث در کورا ہے تو کوئی اس سے استفاضہ اور استفادہ کیے کرسکتا ہے اور یہ خبیث اخبیث خباث کی کو افاضہ اور افادہ کیے کرسکتا ہے۔ جانبین سے انفصال اور انقطاع ہے۔ اور جانبین سے افتراق ہی افتراق ہے۔ ایسی چیری مریدی اور ایسی عقیدت اور بیعت میں کچھ بھی فائدہ نمیں ہو سکتا۔ الخران المبین۔

یہ برزگ نہیں۔ یہ گرگ ہے۔ یہ ولی نہیں۔ یہ شقی ہے۔ یہ فیضان نہیں۔ یہ شیطان ہے۔

مسلمانو کو ایے شخص سے بچا لازی ہے۔ یہ زہر قاتل ہے اور ریخ عاصف ہے جو مسلمانوں کو قبر بطالت میں ڈال دے گی۔

دور شد از اختلاط یار بد یار بد بدتر لاد از مار بد

ایسا بدیخت شخص توم مسلم کا رہنما نمیں ہے ہے راہ حق کی طرف نمیں لے جارہا بکلہ بے راہ باطل کی طرف قوم کو لے جارہا ہے۔

اذا كان الغراب دليل قوم سيهديهم طريق الهالكين بب بوكوا قوم كا ربنا تو عنقريب ان كو بلاك كرف والے راستوں كى طرف الديكائے گا۔

نی تو معصوم بوتا ہے۔ گناہ مغیرہ کناہ کبیرہ سے منزہ و مبرا ہوتا ہے۔ شرک و کفر خطم و کذب مچوری اور خیانت، عمل باطل، فعل محرم غرض ہے کہ منیات شرعیة اور ممنوعات ملیت سے بفضلہ تعالی پاک ہوتا ہے۔ تقسیر دوح البیان میں ہے۔ آیت : ماتدری مالکتیا (الایة) کے تحت تقسیر میں فرماتے ہیں۔

اجتمعوا على ان الرسل عليهم السلاء كانوا مؤمنين قبل الوحى معصومين من الكبائر و من الصغائر الموجبة لنفرة الناس عليهم عنهم قبل البعثة و بعدها فضلا عن الكفر-

اس پر سب متندمین و متاخرین، اولین و آخرین، سابقین و لاحقین شامی محدثین و مفسرین، فتهاء کرام، اولیاء عظام، علماء ملت و فضلاء لمت و مشاکخ عظام کا اتفاق ب که انبیاء کرام و رسل عظام وئی سے پہلے مومن مخصے محاد کبیرہ نیز محاد صغیرہ سے

كردو اصول شرع ملاحظه فرما يس-

الشريعة كالسفينة الطريقة كالبحر والحقيقة كالصدف و المعرفة كالدر من اراد الدر ركب على السفينة ـ

شریعت المطهر الغراء تمثق کی مانند ہے۔ طریقت مستقیمہ و سعہ سمند کی مانند ہے۔

طریفت مسیمہ و سعید سمند می ماند ہے۔ حقیقت اصلیہ سیوں کی مانند ہے۔

معرفت مطلوبه موتی کی مانند-

جو موتی کو حاصل کرنے کا ارادہ کرے وہ کشتی میں سوار بوجائے۔

کوئی فرد ہوا میں اڑے۔ آگ پر چلے جب تک اس تک اس میں احیاع شریعت نسی، ولایت نمیں۔ کرامت نمیں۔ یہ اہانت ہوگی یا استدارج ہوگا۔

جلاء مقاء فجاء كرامت اور ابانت مي فرق سي كرت

جلاء ، مقاء ، خباء كرامت اور استداح مي فرق نيس كرت

شیطان مشرق میں جو آن وحدت میں مغرب میں پہنچ جائے یہ استدراج ہے۔ اور سیدنا غوث الاعظم سید عبدالقاور جیلانی رشی الله عند آن واحد میں مشرق سے مغرب میں پہنچیں اور اپنے مرید کی اہداد فراکی اس کی شریوشی کریں یے کرامت ہے۔

#### اے با الجیں آدم روئے ہت پی بر دیتے نابد داد وست

حضرت سیدنا جنید بغدادی سید الطائعة رضی الله عند کے زمانہ میں چند صوفیوں فی الله عند کے زمانہ میں چند صوفیوں فید کا جمیں اب نماز روزہ کی ضرورت نمیں۔ جم پہنچ مجئے۔ جم پہنچ مگئے۔ فقد اوصلاما فقد اوصلاما مردین و معتقدین حفرات نے سید الطائعة رضی الله عند ہو الن کے بیا کلمات عرض کئے تو آپ نے فرمایا کے کماں انہوں نے فقد اوصلوا فقد اوصلوا۔ عقید متعدول نے عرض کی حفرت آپ بھی ان کی تصدیق و تائید فرما رہے ہیں۔ فقید توصلوا الی جہنم۔ وہ جمنم کی طرف پہنچ میں فرمایا ہی جہنم۔ وہ جمنم کی طرف پہنچ میں۔

معيار ولايت

قرآن عليم في معيار حق اور معيار ولايت من بيان فرمايا

قل ان كنتم تحبّون الله فاتبعوني يحببكم الله و يغفرلكم ذنوبكم و الله

فرمائي اگر تم الله تعالى سے محبت رکھتے ہو تو ميرى احباع كرو۔ الله تعالى تمين محبوب بالے گا۔ اور تمارى بخشش فرمادے گا۔ بيفك الله تعالى بخشف والا رحم فرمانے والا ہے۔

بغیر اتباع رسول الله ، بغیر اطاعت نی الله ، بغیر اتباع شریعت محمد یم بھی کھی کوئی منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتا۔

خلاف جیم کے راہ گزید ہرگز بہ منزل نخواہد رسید

علماء كرام، صوفياء عظام، صلحاء، نجباء، شرفاء، كملا، بدلا اقطاب اغواث كابيان

تقا۔ یہ استدراج ہے۔

مسلمانو کو اصول شرع مذکورہ کے اعتبار سے سمجھ لیعا چاہیئے کہ ریاض نوکر شاہی کے تمائی افعال و اقوال ، اعمال و احوال و کردار مذکورہ تحدے اور غلیظ اور فحش نجاسات ہیں۔

سلمانوں اس سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ اس کے اگر تم قریب ہوئے تو تمحیں حمدگی کی چھینٹس پڑیں گی۔ سلمانوں اس سے پیچھے ہٹ جاؤ اس کے اگر تم قریب ہوئے تو تم نشہ و سکر میں محو ہوجاؤ گے۔

اتبعوا السواد الاعظم من شذ شد في النار

سواد اعظم بربی جاعت کی احباع کرد۔ جو جاعت سے الگ ہوا وہ نار (جہم) میں الگ ہوا۔ علیکم بربی جاعت کو لازم پکراو۔ ایسے عقل کے اندھوں، ول کے گندوں۔ جابلوں، بکواسیوں اور خباشت کے پتوں کے چھے مت جاؤ۔

خبیث! نشر سے دور رہنے کا ایک واقعہ من لے تجھے پتہ چل جائے گا کہ اتباع شریعت نماز، روزہ کا گرنا اور ممنوعات شرعیہ سے باز بہنا اس سے صالحیت اور ولایت ملتی ہے۔ حضوری ملتی ہے نمیں تو کچھ محسی نمیں۔

حضرت سیدنا علامہ عبد الحق عدت بلوی قادری محقق علی الاطلاق علیہ الرجمة جب مركاد کے فرمان سے تبلیغ حقد کے لئے ہندوستان میں تشریف لائے تو آپ مساجد میں جاتے اور فقیروں، درویشوں کے آستانوں پر پہنچے اور ان مقاموں پر بحی تبلیغ فرماتے۔ ایک مقام پر گئے تو ایک ماحب کشف نے حضرت شیخ عبدالحق ساحب علیہ الرحمة کو فرمایا کہ لو شراب (نش) پی لو۔ آپ نے فرمایا جرام ہے۔ نہیں بیوں گا۔ علیہ الرحمة کو فرمایا کہ لو شراب (نش) پی لو۔ آپ بیاں سے المح کر چلے گئے۔ اس نے کما نہیں تو حضوری نہیں بونے دوں گا۔ آپ بیاں سے المح کر چلے گئے۔ جب بھی آپ حضوری کرنا چاہیں وہ صاحب کشف خبیث درویش فقر کہنا کہ شراب کا پیالہ پی لو ورنہ حضوری نہیں ہوگ۔ تین دان ایسے ہی گرز رہے۔ الگھ دان جب پیالہ پی لو ورنہ حضوری نہیں ہوگ۔ تین دان ایسے ہی گرز رہے۔ الگھ دان جب پیالہ پی لو ورنہ حضوری نہیں ہوگ۔ تین دان ایسے ہی گرز رہے۔ الگھ دان جب

## خرق عادت

ارباص - معجزه كرات معونت ابانت استدراج أرباص -

نی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار بوت و رسالت سے پہلے جو امور خارق عادت معلان عادت صادر جوں ان کو ارباص کہتے ہیں۔ معجزہ۔۔

سرکار وو عالم صلی الله علیه وسلم سے اظمار بوت و رسالت کے بعد جو امور خارق عادت اور خلاف عادت صادر ہوئے وہ معجزہ ہیں۔ جیساکہ شق قر، رو شمس، معراج لامکان۔

كرامت-

سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم کے امتی مرد کابل، مقرب بارگاہ اللی، غوث، قطب، ابدال ولی الله، سحابی رسول، تابع، تبع تابع، ائمه مجھرین، اولیاء کاطین سے جو امور خرق عادت خلاف عادت صادر جول ان کو کرامات کہتے ہیں۔ کرامات اللولیاء حق (شرح عقائد)

معونت

عام مومنین سے جو خرق عادت و خلاف عادت امر صادر ہوں وہ معونت ہے۔ ابانت۔

بے پاک ، فیار یا کارے ان کے خلاف خرق عادت امر ظاہر ہو وہ اہات ہے۔ استدراج۔

ب باک افجار یا کھارے ان کے موافق فرق عادت امر ظاہر ہوتو وہ استدراج ب جیسا ۔ ہندو کتے ایس کہ ہمارا کرش ہی ابن دس گوریوں کے پاس ایک وقت میں ر لعنت فرمائی جو مردول کی مشابت کرتی ہیں۔ اب رہا مسئلہ مجذوبیت کا۔ حقیقی مجذوب احکام شریعت کا الکار نمیں کرتا۔ مجذوب اگر عورتوں کے کیاے پہن لیتا ہے تو شرعاً اس ير گرفت نيس كيول كه وه مكف نيس ريا كيل كه وه طوك طے كريا تقا ك الله تعالى كى تحلى اس كے قلب ير واقع جوئى اور وہ برواشت نه كركا اور اس ير جذب طاری ہوگیا اور عقل کم ہوگئ جس کی وجہ سے وہ مکف نہ رہا۔ مکف ہونے كى صورت ميں غير محرمون سے ملا اور ان كے جسم سے مس كرنا جرام اور زنا ب چاہے بظاہر کتنا ہی بڑا بزرگ کوں نہ ہو اگر صاحب عقل ہے اور مکف ہے جیسا کہ ریاض گوہر شاہی تو اس کی پوری بوری گرفت ہوگی اور اس پر شری حد جاری ہوگی۔ رابعہ بھریہ علیها الرحمة وليه تھیں۔ پاکباز تھیں۔ بیت الله شریف آپ کا طواف کرتا تھا۔ ان کو طائفہ کہنا ہے ریاض نوکر شاہی کی خباشت اور ضلالت ہے۔ ریاض نای اور اس کے معتقدین کو مساجد میں حلقہ ذکر کے لئے اجازت ویا اور جگہ ویا فتہ و فساد کو جگہ دیا ہے اور مساجد میں تخریب کاری کا سامان پیدا کرنا ہے۔ سی مسلمانوں کو لازی ہے کہ ان کو ہرگر ول و دماغ، وہن و فکر، منبر و محراب اور مسجد و مدرسہ میں جگہ نہ دیں اور ان کی صحبت سے چیں۔

للصحبة تاثير ولو كان شيئاً

نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہوتا تو قاننی اسلام ایے لوگوں کو شر بدر کردے گا۔ (فتادی الگیری مظری وغیرہ)

بذا ما عندي والله اعلم بالصواب

كتبه

ابو العلا محمد عبدالله قادرى اشرفى رضوى قصور شيخ الحديث والافتاء و ناظم دارالعلوم جامعه حفيه رجسرد، قصور حنوری کا وقت آیا اور شخ حنور کے دروازہ پر کھڑے کھے۔ سرکار نے فرمایا تین دن ہوگئے۔ عبدالحق نہیں آیا۔ شخ نے عرض کی حنور ایک فقیر ہے جو مجھے اندر نہیں آنے دیتا۔ کہتا ہے شراب پی لو تو پھر حنوری ہوگ نہیں تو حنوری نہیں ہونے دول گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے فرمایا کہ کون ہے کتا۔ دفع کیوں نہیں ہوتا۔ دفع مبوجا۔ چنانچہ شخ کو حاضری حنوری نصیب ہوئی اور آپ وہاں فقیر کے دیرے پر گئے اور ان لوگوں سے پوچھا کہ تحمارا بیر کماں ہے۔ کما اندر سویا ہوا ہے۔ فرمایا دیکھو تو سی۔ انہوں نے دیکھا تو اندر کوئی نہ تھا۔ دہ حیران ہوئے۔ آپ نے فرمایا کوئی بیاں سے لکلا اور باہر کوئی نہ کھا۔ دہ حیران ہوئے۔ آپ نے فرمایا کوئی بیاں سے لکلا اور باہر کوئی کے خرایا کوئی اور آپ نے سارا واقعہ اس کو بیان کیا۔

مسلمانوں اب اس کو کیا کمو کے جو شراب کے نشے میں مخمور رہتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام ہر نشه دينے والى شئ حرام ہے۔ لمذا شراب ، بھنگ، چرس، گانجا، تازى، سپرٹ، الكومل يه سب نشه دينے والى ہيں حرام ہيں۔ نشه دينے والى شئ جبكه وہ سيال بينے والى ہو، پانى كى صورت ميں ہوتو وہ نجس بھى ہيں۔ لمذا شراب اور بھنگ، چرس، گانجا جبكه گھوئى گئ ہوں اور تاڑى (دودھ) جبكہ اس ميں سكر آجائے اور سپرٹ اور الكومل سب نجس اور پليد ہيں اور حرام بھى ہيں۔ (كتب فقه عالىميرى وغيرہ)۔

مردوں کو عور توں کا لباس پسنا حرام ہے اور عور توں کو مردوں کا لباس پسنا حرام ب- حدیث میں ایسے مردول اور عور تول پر لعنت آئی ہے۔

مركار قرائے ين لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء و المتشبهات الرجال - بالرجال -

کہ اللہ تعالیٰ ان مردوں پر لعنت فرمائی جو عور توں کے مشاہبت بنتے ہیں اور ان عور آوں

#### والاظهار بالمعصيت معصيت

خصوصاً ایک مستانی کے ماتھ مصافحہ کرنا، گھ طعا، مستانی کے ماتھ لپٹ جانا وغیرہ۔ لیدا ضروری جانا کہ شخص مذکور کے بارے میں مانی الضمیر کا اظمار کروں اور ایکے رمالے (روحانی سفر) کے چند اقتبامات کا رو کروں۔ وماتوفیقی الابالله العلی العظیم۔

گوہر ثابی کا اقرار و اظمار (1) کہ میں منانی کے ساتھ لیٹ کیا۔ (2) مصافحہ
کیا، معانقہ کیا جب کہ منتانی کے لئے موصوف غیر محرم ہے۔

تامحرم عورتوں کے ساتھ مصافحہ و معافلہ کے رو میں حضور علی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ پیش خدمت ہیں۔

- 1- حضرت عقب بن عامرے روایت ہے کہ سیدنا احمد مختار ملی اللہ علیہ وسلم فی مقب اللہ علیہ وسلم فی مقب اللہ علیہ وسلم میں اللہ علیہ وسلم مثوہر کے بھائی (وغیرہ) کا کیا حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فی وہر کا بھائی تو موت ہے۔ (یعنی اس سے فتہ کا اندیشہ بست زیادہ ہے) رواہ الخاری و مسلم۔ ثبات الثور)
- 2- حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی کریم ملی اللہ علیے وسلم نے فرایا مت واخل ہو تم الیہ عورتوں کے پاس جن کے شوہر موجود نہیں ہیں کیوں کہ شیطان تمحاری رگوں میں خون کے ساتھ چلتا ہے۔ تو سحابہ نے عرض کی کہ آپکے بھی یارسول اللہ علی وسلم فرایا مجھ میں بھی لیکن اللہ تعالی جل جلالہ نے میری مدد فرمائی ہے بمقابلہ شیطان۔ اس لئے وہ میرا فرمان بردار ہوگیا ہے۔ رواہ الترمدی و مشکوۃ۔

3 حضرت عمر ے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم \_ فرمایا کہ

الجواب بعون الله الوباب

مذکورہ شخص کا تعلق مسلمانوں کے کمی گروہ سے نمیں۔ رابعہ بھری رحمہا اللہ تعالٰی اور دیگر اولیاء گرای کی نسبت جو بکواس اس نے کی ہے یہ اس شخص کے بد مذہب ہونے کی دلیل ہے۔ نیز اس کی پوری انجمن کا بانا ہی شاید اس لئے ہو کہ مشیات کو اس انداز سے اسمگل کرلیا آسان ہوجائے گا۔ ایے شخص کی بات سناہ اس کی محفل میں بیٹھنا حرام ہے۔

قول تعالى فلاتقعد بعد الذكري مع القوم الظالمين ـ اور پهم خضر عليه السلام بقول بعض مفسرين وه نبي بين تو نبي كي طرف ظلم اور قتل كي نسبت به اين طور كرنا كفر ب- ابن عباس رنبي الله عنه وعلمناه من لدنا علماً كي تقسير اكرمناه بالنبوة ب كي ب-

والله اعلم بالصواب مولانا عبد السيحان قادري مهتم دارالعلوم قادريه سحانيه ذرگ كالوني كراچي- 25-

-4-19

انجن مرفروشان اسلام کے اِنی گوہر شاہی نے اپنے رسالے روحانی سفر میں بارہا

مرسلاً - كنز العمال ص 263ج8-

اقول ان خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة الكتاب في حق لزوم العلم و العمل به فان من اطاعه فقد اطاع الله عزوجل و قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا

صور علی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارک سے معلوم ہوا کہ نامحرم عورت کے داخل ہونا منع ہے۔ نامحرم عورت کے ماتھ بات چیت منع ہے۔ نامحرم عورت کے ماتھ مصافحہ منع ہے۔ نامحرم عورت کے ماتھ مصافحہ جمام ہے۔ نامحرم عورت کے ماتھ مصافحہ جمام ہے۔ نامحرم عورت کو ملام کرنا جائز نہیں۔

شخص مذکور نے حرام کو طلال جانا ہے اور جو شخص حرام کو حلال کے فحو کافر۔ حدیث متواتر کے لئے علماء نے لکھا ہے ویکون ردہ کفراً شخص مذکورہ نے احادیث متواتر کو رد کیا ہے فحو کافر۔

جب میں نے گوہر شاہی کے رسالہ کا مطالعہ کیا اس کے گناہ کے اقرار و اظمار کو پر طا اور توبہ کرنے کا کمیں ذکر نہیں پایا تو یقین کرلیا کہ گوہر شاہ طال و مضل ب بلکہ جرام کو حلال جائنا ہے بناء بریں کافر ہے۔ مسلمانوں سے گذارش ہے کہ ایسے ضال و مضل کی صحبت سے دور رہیں۔

اگر آپ کمیں کہ آپکا فنوی موجود ہے موصوف سے قیض و برکت کے حصول کے بارے میں تو عرض خدمت ہے کہ میں نے استختاء کے الفاظ کے عین مطابق جواب دیا ہے مجھ ہے، (روحانی سفر جو حقیقت میں شیطانی سفر پر بین ہے)، چھپایا کیا کتا، مجھے پہلے اس رسالے کا قطعا کوئی علم نہ مختا جس طرن حضرت غزالی دوراں ایشے احمد کاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے علماء ابلست کے نام لیئر جاری کیا مختا پھم میں نے جو اشرویو گوہر شاہ سے لیا مختا اس میں مجھی کوئی الیمی بات نہ مختی جس پر میں گرفت کرتا۔ اب گوہر شاہ کا مذکورہ باد رسالہ میرے سامنے ہے اور اس رسالے کو لے

جب کوئی مرد کمی مورت سے تنائی میں ملتا ہے تو اس کے ساتھ سیسرا ساتھی شیطان ہوتا ہے (رواہ الترمدی)

4۔ حضرت عمرے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ عور توں سے بدول شوہر کی اجازت کے بات چیت کی جائے (رواہ الطبرائی) ۔ حضرت حسن بھری سے مرسلاً روایت ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی وسلم نے فرمایا کہ عور تیں اپنے محرموں کے سوا اور مردول سے بات نہ کرس (رواہ این سعد)

6- حضرت الوبرره سے طویل حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باتھ کا زنا (نامحرم کو) پکڑتا ہے۔ رواہ مسلم و بحاری)

7- حضرت معقل بن يسارے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وعلم في فرمايا كه تم ميں ہے كى رسول الله عليه وعلم في فرمايا كه تم ميں ہے كى سے مرميں سوئی چمجودى جائے يه اس سے بہتر ہے كہ وہ اليمى عورت كو چھوئے جو اس كے لئے حلال نہيں۔ رواہ الطبرانی والسبرانی ثقات۔

8- حضرت الا امام ے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبروار! جو تو اکیلا کمی عورت کے پاس بیشا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ جب کوئی مرد کمی عورت سے تحلیہ کرتا ہے تو شیطان ان دونوں کے درمیان گس آتا ہے۔ کچڑ میں بحرے بوئے خزر (سور) سے بدن کا لگ جانا اس سے بہتر ہے کہ اس کا کندھا کمی الیسی عورت کے کندھے سے لگ جائے جوکہ اس پر طلال نمیں۔ رواہ الطبرانی و ترضیب می 322 ج۔

9۔ اجنی عورتوں کو سلام کرنا ای طرح اجنی مردوں کو (عورتوں کے لئے) سلام کرنا واللہ علم الحراساني کرنا جائز شي ب- اخرجه ابونعيم في الحلية عطاء الحراساني

جبلینی دوروں کی وجہ سے فی الوقت جواب نہ لکھ کا۔ عیابت ایروی سے آج جواب ارسال کربا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لئے ذریعہ ہدایت بنائے۔ آمین۔ الجواب اللهم اجعله لنا الحق والصواب از مریتہ الاولیاء اوچ هبرکہ (بماولور)

حامداً مسلیاً مسلیاً مسلیاً ریاض گوہر شاہی نام نیاد بانی انجن سرفروشان اسلام کی کتاب "روحانی سفر" کے اقتبابات سائل کے سوال میں باندراج صفحات و کھے جو روح اسلام اور نور ایمان کے سراسر معافی تھے۔

ا۔ وہابی اور مرزائی محتاخ رسول ہیں اور گوہر شاعی پر ان وو کا اثر ہے جبکہ محستاخ رسول کی توبہ بھی مقبول نہیں ہے۔

2- شریعت مطرو نے وحوکہ ، فراڈ ، جوا اور شراب ترام قرار دیا ہے جو ان کو حلال جانے وہ خارج از اسلام اور جو اکمو ترام جان کر مرکلب ہو قاسق، فاجر اور جری علی الکبائر ہے۔ ایے سے نفرت اور اجتناب بت ضروری ہے۔

3- غیر محرات کے ساتھ تھی و دیگر فحش حرکات ممنوع و حرام ہیں۔ اس اجال کی مختصر می تقصیل ہے ہے۔

لشہ کو عبارت کمنا اللہ تعالی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے مذاق اور قرآن و حدیث کا صریح الکار ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا

ياايهاالذين أمنوا انما الخمر و الميسر والانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون (القرآن)

سید المرسلین علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل شراب اسکر فیو جرام۔ بحاری و مسلم جامع صغیر ج2 م 98 او تما قال کل مسکر حرام ۔ او تما قال کل سکر تمر و کل مسکر حرام و مااسکر منحد الفرق قبل الگف منحد حرام۔ جامع صغیر ج2 م 99۔ کر میں نے گوہر شاہ سے بالمثاف ملاقات کرے کما کہ یہ جلے علط ہیں جس کے جواب اس موصوف نے الکار کیا اور کما کہ یہ سمجے ہیں جس کی الیل روحانی سفر پر اعتراضات اربر اس کے جواب میں ملاحظہ ہوں۔ اتبام جبت کے بعد اور شخص مذکورہ کے مرمدین سے ملاقاتوں کے بعد میں اس نتجہ پر پسنچا ہوں کہ گوہر شاہ قرآن و حدیث کی رو سے طال مضل ہے اور کافر ہے۔

اللهم حفظا من هدالصال و المضليل بجاه المرسلين آمين يارب العالمين

يقلم خود

مولانا محمد عبد العليم قادري ناظم دار العلوم قادريه سحائي شاه فيصل كالوني 5 كرافي 25 ، نون 4570459 21-5-91

(نوٹ) امید ہے آپ میری تحرر کو من وعن کیماتھ ثائع فرائی گے۔ کوئی خیات نہ جوگ۔

-5-19?

مكرى و محترى جناب محمد اسلم قادرى صاحب السلام عليكم ، ارحمة الله مزاج كفرانى .

آپ کا سوالیہ مراسلہ محرم الحرام کی مقرونیات کے ایام یں موصول ہوا تھا۔

7۔ حضرت خضر علیہ السلام کے اس فرمان کے بعد کہ وما فعلته عن امري (القرآن) اعتراض دراصل رب العالمين پر اعتراض ہے۔ اللہ کی حکمتوں پر محرض کا مشکلہ جمنم ہی ہے۔

8۔ اولیاء اللہ کی طرف خلط باتوں کی لسبت ان سے وشمنی و عداوت بی ہے اور حدیث قد کی ہے۔ من عادی لی ولیا فقد اذنته بالحرب (بخاری و مشکوۃ ص197۔

گوہر شاہی کے افعال و اقوال بد دین، ضلالت و محمراہی پر مبنی ہیں اس کئے اجتماب و تفرت بت ضروری ہے۔ اللہ تعالٰی اس کے فضے سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔

کعنبه محمد سراج احمد سعیدی القادری ادج شریف- بادلور-

-6-13

786\_ الجواب هوالموفق للصواب

انجن شرفروشان اسلام کے بانی ریاض احمد گوہر شاہی کے جو اتوال و افعال سائل نے کتاب "روحانی سفر" سے نقل کئے ہیں وہ کتاب ہیں ایے ہی ہیں اور مزید ہے کہ اس شخص نے اپنی ایک اور تصنیف "روشاس" ہیں مجھی کم از کم چھ مقامات پر اکابر کی ہے اوبی کی، حدیث شریف کا مفہوم اپنی طرف سے گھڑا، اللہ تعالی کے لئے خیال شابت کرکے ایکے علم کی نفی کی ہے نیز علماء شرع پر اور مشائخ عظام پر آلیس کے اختلافات کا الزام لگایا ہے۔ اور چھر اس سے بڑھ کر ہے کہ یخ صعان اور مرزا غلام احد کے باتے والوں کو مسلمان کہا، لہذا اس شخص کے بارے ہیں ہے کہنا کہ وہ سخت

چ ی و شرابی کو علماء حقہ سے افضل بتانا مجمی قرآن و حدیث سے انحراث ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء (القرآن)۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم ترمذي دارمي مشكوة ص34 عن ابي امامة الباهلي و عن مكحول مرسلاً

درود شریف کو غیر مفید مجھنا حاقت، ضلالت اور ممرای ہے کول کہ درود شریف عرادات میں سے اعلی، محبوب و مقبول عبادت ہے۔ ہر قاری کے لئے مفید، نافع، سیآت کے لئے دافع اور درجات کے لئے رافع ہے۔ بارگاہ رسالت میں قرب کا ذریعہ اور محشر میں نجات کا سبب ہے۔ حکدا فی کتب اللحادیث۔

اللہ تعالی نے فرمایا یاایھاالذین امنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیماً۔

غیر محرم عورتوں کے باتھ اختلاط شریعت مطمرہ کے خلاف ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم اور ای طرح عورتوں کے لئے مجمی حکم ہوا ہے۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجہن ولایمدین زینتهن الایۃ۔ عورتی باؤ سنگھار صرف اپنے شوہروں کے لئے کر علی ایس۔ ولایمدین زینتهن الایۃ۔

قرآن میں عور توں کا ناچنا منع ہے۔ ولا یضربن بار جلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن عیر محربات سے گئے عملا تو کجا الل طرف ویکھنا بھی منع ہے۔ چنانچہ اللہ لتالی نے قربایا۔ یدنین علیهن من جلابیبهن۔

گوہر شای ان تمام احکامات اور شرعی تفاضوں کو کیا مجھے اور مستانی سے کیوں تعلق استوار کئے ؟ مائل نے مذکورہ اقتباسات جو تحریر کئے ہیں ان سے ہی بات معلوم ہوتی ہے کہ
ان کا قائل انتمانی درجہ کا جابل ہے اور اس کی اس جمالت نے اے کفر تک پہنچادیا
ہے۔ چونکہ اس نے لشہ کو عبادت کما ہے اس میں دو اعتبار سے کفر لازم آتا ہے۔
ایک تو یہ کہ جس شے کو خدا تعالیٰ نے قرآن میں جرام قرار ویا ہے اس اس نے حلال جانا۔ ووسرے یہ کہ لشہ کو عبادت کھنے سے شریعت کی توہین و تسمخر لازم آتا ہے اور شریعت سے تسمخر کفر ہے۔

ظاہر ہے کہ مذکورہ شخص اگر شریعت مطمرہ کا علم رکھتا تو کبھی بھی الی بات نہ کہتا اور یہ بات اہل طریقت کے نزدیک مسلمہ ہے کہ علم کے بغیر انسان معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ شیخ سعدی فرماتے ہیں۔

"جول شمع بي علم بايد كدانت كدب علم نوال فدارا شانت"

ترجمہ · شع کی طرح علم کے لئے اپن جان کی بازی ہار وی چاہیے کیوں کہ بغیر علم کے خدا کی معرفت حاصل نہیں ہو کتی۔

مشہور صوفی برزگ حضرت علی هجویری المعروف داتا مجنج بحش اپنی تصنیف کشف المحجوب میں بے حدیث نقل فرماتے ہیں۔

المتعبد بلا فقه كالحمار بالطاحونة

ترجمہ: علم دین جانے کے بغیر عابد شخص فراس کے گدھے کے برابر ہے۔
اس لئے کہ وہ کتا ہی گھوے پہلے قدم پر ہی ہے میں 23۔ آگے چل کر
فرماتے ہیں "گریے یاد رہے کہ کوئی درجہ اور مرجہ علم کے درجہ سے زیادہ بلند متام
نسیں رکھتا کیوں کہ اگر علم نہ ہوتو انسان لطبید رحمانی کو پچان نمیں سکتا اور صاحب

مراہ اور جابل ہے درست ہے بلکہ موخرالد کر عبارت ہی اگر اس کا عقیدہ ہے جیساکہ ظاہرا معلوم ہوتا ہے تو وہ مرتدین کو مسلمان مانے کی بناء پر خود دائرہ اسلام سے خارج بوجائے گا۔ حضرت علامہ موالیا و بالفضل اولیا کا فتوی اس بارے میں بالکل صواب و تسمیح ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

ايو حماد مفتى احمد سيال بركاتى متم و ثيخ الحديث 19 أگت، 1990 دارالعلوم احسن البركات، حيدر آباد-

-7-19.

ليم الله الرحن الرحيم

آپ کے اعتماء میں جو کتاب "روحانی سفر" کی عبارت نقل کی گئی ہے فقیر کی نظر ہے نمیں گزریں۔ اگر الیمی عبارت اس میں ورج بیں تو وہ شخص زندیق ہے اور شریعت مطرق کی نیخ کئی کرنے والا اور پاکان امت کے مشن کو بدنام کرنے والا۔ الیے شخص کی سختی ہے تروید کرنی چاہئے اور لوگوں کو اس کے قبیح اور شنیع عقائد ہے آگاہ کرنا چاہئے تاکد امت مسلمہ اس کے فریب اور عقائد فاسدہ ہے محفوظ رہے۔ وارالعلوم امجدیہ کا فتوی جو تحریر کیا گیا ہے وہ درست ہے۔ بندہ اس کی تصدیق کرتا ہے۔ والله اعلم بالصواب ۔ صلی الله علیہ وعلی الله و اصحابه اجمعین۔

مفتی ابوالعلیٰ غلام نبی ۱۷ سته، ۱۵۹۵

12 ستبر، 1990

دارالعلوم حامديه رضويه ، بكرا پيري ، كراي - فون : 73626-

لیکن اگر کوئی دوسرا شخص ای قول کو تسجیح حالت میں کیے تو کافر ہوجائے گا۔
لیدا ہر وہ بات جو برزگان دین کی طرف خسوب ہے اور ہے شریعت کے خلاف تو
اسپر عمل نسیں کیا جائے گا۔ مذکورہ شخص کی مجلس میں بیٹھٹا ایمان سے ہاتھ وحوثے
کے متراوف ہے اور حتی المقدور انہیں ان ٹاپاک عقائد کی اشاعت سے روکا جائے۔

مولانا مفتی لیافت علی لیانت علی جامعه غوثیه باغ حیات علی شاه سکھر۔

-9-19

باسمه تعالي

مذكورہ بالا استفتاء پرخما اور ریاض گوہر شائ نائی شخص کی حقیقت كا پتہ چلا میں تو پہلے بھی اسکو مشكوک سمجھتا تھا ليمن يقين نہيں تھا ليكن اب يقين ہوگيا كہ يہ شخص ايك عمراہ اور بددين شخص ہے جس كو اہل سنت ميں ہرگر نہيں گروانا جاكتا اى لئے تمام احباب اہل سنت كو الحق تصافيف كے مطابعہ اور اس كی انجن كے جلسوں اور حلقہ ہائے ذكر وغیرہ سے كليتا اجتناب و احتراز كرنا ضروري ہے۔ ميں تو اس انجن كو مرفروشان اسلام كے نام سے ياد كيا كروں گا۔ اللہ تعالى شائى مرفروشان اسلام كے نام سے ياد كيا كروں گا۔ اللہ تعالى شائى الحل سنت كو اس فتہ عظميہ سے محفوظ فرمائے۔

وار الافتاء جامعہ امجدیہ کا فتوی بالکل ورست اور مسجع ہے جس کی مجمردور حمایت کے ساتھ ساتھ انجمن سرفروشان اسلام کے بانی کی مدمت مجمی کرتا ہوں۔ واللہ اعلم بالصواب

مولانا محمد عبد الغفور قادری فاضل علوم شرقیه، فاضل جامعه رضویه، فیصل آباد، ضلع گجرات. علم عی تمام مقامات اور مشاہدات و مراتب کا حامل ہو سکتا ہے"۔ (ایضاً ص 25) حضرت سلطان باحو فرماتے ہیں۔ علم واج، جے کریں فقیری کافر مے دیوانہ ہو

ترجمہ: بغیر علم کے اگر کوئی والبت کا دعویدار ہوتو الیے شخص کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے۔ مذکورہ شخص حضرت باحو کے اس ارشاد گرائی کا مصداق اتم ہے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کو جو قاتل قرار دیا ہے بعض مضرین کے زدیک آپ نی ہیں اور نی کی شان میں گستانی کفر ہے اور حدیث پاک میں الیے شخص کا فیصلہ مذکور ہے۔ چونکہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں

من قال فی القرآن برایه فلیتبؤ مقعدہ من النار (مشکوہ کتاب العلم)

تو ایسا شخص اہل معرفت تو نہیں ہوسکتا البتہ اہل نار ضرور ہوسکتا ہے۔ اہل سعت کا یہ موقف ہے کہ اگر خبر واحد بھی قرآن کے معارض ہوتو اے ترک کردیا جائے گا کا کی صوفی کی بات۔ ہاں علماء فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ سنو کہ فلاں قول فلال برزگ کا ہے اور یہ قول شریعت کے معاقض ہوتو یہ مضور کرو کہ ان کا قول نہیں ہے۔ ان کی جانب ضوب کردیا تمیا ہے لیمن اگر اس بات کا پکا ثبوت ہوکہ ای مسلمہ برزگ کا قول ہے تو یہ تجھیں گے کہ حالت سکر میں کہا ہوگ اگر یہ کھی پختہ بات ہوکہ طالت سکر میں کہا ہوگ اگر یہ کھی پختہ بات ہوکہ طالت سکر میں کہا ہوگ اگر یہ کھی پختہ بات ہوکہ طالت سکر میں کہا ہوگ موجود کی کے سے ان سے سمو ہوا ہے کیوں کہ ہمارے پاس ہر شئے کی کسوئی قرآن پاک موجود کا کہ یہ ان سے سمو ہوا ہے کیوں کہ ہمارے پاس ہر شئے کی کسوئی قرآن پاک موجود

ابل طریقت نے اپنی تصانیف میں تصریح کی ہے کہ "انا الحق" کا قول اگر کسی مجذوب کی زبان سے وجد کی کیفیت میں طاری ہوا ہے تو وہ الیسی حالت میں معذور ہے

-11-13?

الجواب صحيح والمجيب مصيب

والمعجيب مصيب مولانا سيد مراتب على شاه غفرله مفق جامعه رضويه قمر المدارس مي في روده ورانواله يكم محرم الحرام 1411ه 25 جولاني ، 1990

جواب<u>1</u>2-

هذا جواب صحیح همتم مدرسه عربیه اسلامیه نورالمدارس مندی برنان ضلع بهاولپور اعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

بربائے صدق و صواب شخص مذکور جس نے مردائیت و وہلیت کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے اور اس کا اثر اس پر ظاہر ہوا اور کیوں نہ ہوتا کہ ان فرقوں کا سرغنہ شیطان تعین ہے جسے لان کو حمراہ کیا۔ چوکہ یہ آدی بالکل جابل ہے اور شیطان نے شیطان تعین ہے جوکہ اس کو حمراہ کربا ہے۔ جس طرح غلام احمد قادیانی کداب کو شیطان نے حمراہ کیا ای طرح اس کے دل میں بھی شیطان تعین نے ذیرا گذاب کو شیطان نے حمراہ کیا ای طرح اس کے دل میں بھی شیطان تعین نے ذیرا ڈال کر اس کو حمراہ کیا جب عن اس قسم کی خرافات بکتا ہے۔ یہ شخص ہیری مریدی ور سنیوں کی آڑ میں ایکسنت و جاعت اور اجل برگان دین کو بدنام کربا ہے۔ لہذا اور سنیوں کی آڑ میں ایکسنت و جاعت اور ایمان کی سلامتی ہے اور نزدگی میں ہلاکت اور ایمان بریاد ہونے کا شدید خطرہ ہے۔ لہذا اس کے بکواسات کو منظر عام پر اشتمار کی ایمان بریاد ہونے کا شدید خطرہ ہے۔ لہذا اس کے بکواسات کو منظر عام پر اشتمار کی صورت میں لاکر عوام کو اس کے خطرناک عزائم سے خبردار کرنا چاہیے۔ فقط واللہ اعلم دارالافتاء

دارالعلوم غوشیه رضویه ادگی (ہزارہ) مولانا محمود شاہ رضوی غفر لہ 26 محرم الحرام 1411ھ 18 اگت، 1990 عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان دجالون كذابون ياتوكم من الاحاديث بما لم تسمعوا انتم ولا أبائكم فاياكم و اياهم لايضلونكم ولا يفتونكم

یعنی آخر زانے میں ایے لوگ آئیں کے جو جموثے وجال ہوں گے۔ ایسی حدیثیں بیان کریں کے جو نہ کے ان کو حدیثیں بیان کریں کے جو نہ تم نے سن ہوں گی نہ تصارے باپ واوا نے۔ ان کو اپنے سے دور کرد۔ خود بھی ان سے دور رہو تاکہ تم کو گمراہ نہ کریں اور فخہ میں نہ والیں۔ تو ویکھو یہ باتیں کمی نے پہلے سی بی نہیں تھی کہ نماز کچھ نہیں اور درود میں کوئی فائدہ نہیں حالاکہ نماز کی تائید قرآن مجید میں سات سو دفع آئی ہے اور درود و سلام کا بائیویں پارہ میں بیان ہے۔ اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورود کے بغیر کوئی عمل اوپر نہیں جاتا زمین و آسمان کے بیج میں لاکا رہتا ہے تو یہ آدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق ہے۔

چوں خدا خواہد کہ پردہ کس درد میش اندر طعنہ پاکال بردر

یعی جب اللہ پاک چاہتا ہے کہ کمی کو خوار خراب کرے تو پاک ہستیں کو طحد اور بدگوئی میں مبلاً کرے گا۔ وعا طحد اور بدگوئی میں مبلاً کرے گا۔ تو الیے شخص کی نہ عبادت اوپر جائے گی نہ وعا کیں کہ درود کا منکر ہے۔ نماز کا منکر تو کافر ہے۔ البتہ نہ پڑھنے والا قاس سحاد گار ہے۔ حجوب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلماء حوالعارف باللہ۔ جو علماء ہیں وہی ولی اللہ ہیں۔ تو جابل کب ولی جوگا۔ تو ولیوں پر طحد اور عیب تکالط اور گالیاں بکنا فسق اور قریب الکفر ہے۔

رازي يل ج

الاستخفاف بالعلماء لكونهم عالماً استخفاف بالعلم والعلم صفة الله سبحانه فضلا علي خيار عباده يولوا اخلقه علي شرعه نيابة عن رصله

### حامداً و مصلياً و مسلماً

گرای قدر السلام علیکم

آپ کا نوازش نامہ کا ملا آج جواب حاضر ہے۔ گر قبول افتد زے عز و شرف۔

الجواب بعون الله للحق و الصواب

یہ شخص بے دین اور پاگل ہے۔ اس کی بات سے اسلام نے روکا ہے کہ پاگل کھی چے کہتا ہے اور کہجی کواس۔ اور یہ عورت کا فریفتہ اور فاسق، بدعتی ہے۔ ان سے محبت کرتا گاہ عظیم ہے اور محرابی کے سوا کچھ نہیں کے گا اور اگر ان کے فقیر نمازی اور مراقبہ کن ہیں تو ان سے لوچھا جائے گا کہ کون سے طریقے پر ہو اور کون سالطید کماتے ہو۔ نی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے

ان الله لیاید هذا الدین بالرجل الفاسق

یعنی الله پاک کمجی فاسق مروے مجمی دین کی مدد فرماتا ہے۔ باقی السے باطل
عقائد کے پیر کا مثال علامہ رزنی صاحب رحمتہ علیہ نے فرمایا

كار شطان ى كند عامش ولى

شیطانی کام والے ولی پر احت ہے کوں کہ شیطان کا ماتھی ہے اور اسکا کتا کہ جو انجمن مرفروثان شیطان نے چھاپا ہے اس کا پراھنا شیطان کی وعوت پر چلنا ہے اور شراب، بھنگ ہر نشہ جو قرآن مجید میں صراحہ حرام ہے۔ سیدنا حضرت امام محمد رحمت الله علیہ نے فرایا کل مسکو حوام ولو قطرہ ہر لشہ وار چیز حرام ہے اگر چہ ایک قطرہ ہو۔ یہ اکی من گھرت روایت ہے۔ اس بارے میں 14 سو سال پہلے بی پاک ملی اللہ علیہ وسلم نے مشکول شریف ص28 میں فرایا

اے سعدی مشکل ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چلے بغیر راہ ہدایت ہے اور پھر کیا۔

میدارد سعدی که راه صفا توان رفت بر بد یخ مصطفیٰ

تو جو اولیاء اللہ کئی مال پہلے گرز گئے ان کی شایت کرنا جکا یقین مجمی نہ ہو سرامر جھوٹ ہے۔ نی سروار ملی اللہ علیہ وسلم نے فرایا سب سے جموٹا وہ آدی ہے جو سی سائی بات بغیر تحقیق کے گرتا ہے۔ یہ آدی توبہ استغار کرے اور ان کے مجمعین آخر کار آمراہ ہوجائیں گے۔ ان سے کارہ کرنا لازم ہے۔ مسلمانوں کو پچنا اور بچا چاچئے۔ ضرورت ہوتو ہزارہا ولائل پیش کریں کے اور وہائی، قاریائی خذ لھم الله بیوم القیامة ان کا پیروکار تو ولیے ہی آمراہ ہے۔ آسمانی آیت الا ان اولیاء الله لاخوف علیهم ولاهم یحزنون تو ان کے لئے رہبری سمی لیکن سمجھا نہیں اور مطان باعو رحمتہ اللہ علیہ کا قول بھی بہت قائدہ معد ہے۔ مطان باعو رحمتہ اللہ علیہ کا قول بھی بہت قائدہ معد ہے۔

فقط دعاگو مولانا خان محمد رحمانی تصمیم سردار العلوم باندی، ضلع نواب شاہ۔ 12 اگست، 1990۔

-14-19?

بهم الله الرحمن الرحم الجواب نحمده و نصلي علي رسوله الكريم بنجيح مسلم شريف مي اور متحلولة المصايح مي بجي حضور سرور كائنات صلى الله عليه وسلم كا فرمان واجب الازعان حضرت جابر رضى الله تعالى عنه سے مروى ب- کمی عالم پر جک کرنا علم کی حک ہے اور علم اللہ کی صفت ہے جے اس نے اپنے فعل و کرم ہے بہترین بعدوں کو عطا کیا ہے تاکہ اس کی علمی کو رسولوں کی علمت میں ہدایت میں ہدایت شروع کریں۔ قرآن مجید میں ایسے برزگوں کے لئے فرمان ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مااکتسبوا فقد احتملوا بھتانا و اثما مسنا۔

لیعلی جو مومنوں اور مومات کو ایدا ویا ہے اس بات سے جو ان میں تھی بی نسی تو یہ بتان اور برا محاہ ب اور سیدا خفر علیہ السلام نے جو ایک یے کا حل کیا خدا کے حکم سے تھا۔ ایک ماں باب مسلمان تھے وہ کافر تھا اور ان کا نام فراب کرتا اس لئے اللہ کے حکم سے اسکو قتل کیا۔ ان کے عوض ان کو اللہ پاک نے ایک وخر نیک اخر دی جس سے ایک بی نے کاح کیا اور اس سے اللہ کے بی پیدا ہوئے۔ آو جاؤ بغیر علم کے اللہ یاک کے قرآن کی علط عاولی اور اللہ کے بیارے سیدنا حضرت خضر علي السلام كو قائل كمنا كتني جمالت اور جسارت ب اور حضرت شهباز قلندر جنسی بوری دنیا سلام کرتی ہے بری جگہ ہوتے ہوئے مجسی سارا دن قرآن مجید راحا جاتا ب اور جگه نسی ملتی- اگر فین و برکت نهوتی تو لوگ کون کر آتے ہیں- ایسے كروڑوں لوگ قبرستانوں ميں بڑے ہيں جن كو كوئى جاتا بھى شيں ہے۔ الله ياك نے قرآن مجيد مي فرمايا انتم شهداء الله في الارض اے لوگو تم زمين مي الله ك كواه ہو۔ توجب ونیا کہتی ہے کہ غوث، قطب قلندر سخی سرکار ولی ہیں تو یہ کون سا زبان وراز آدی ہے جس کو شیطانی وحوکا ہوا ہے کہ قلندر شریعت کے خلاف تھا۔ کیا شریعت کے خلاف مجمی ولی ہوتے ہیں ؟۔ ہر گر تمیں۔ جس طرح سے سعدی رحمت الله عليانے فرمایا۔

محالت سعدی که راه صفا توان یافت جز بی مصطفی

بوگا تو حد یعنی ای در اللیں عے۔ اگر سکر نمیں ہوگا تو تعزیر لکے کی حد نمیں ماری جائے گی۔

پی محولہ بالا حدیث پاک اور فھی حکم سے صاف ظاہر ہے کہ کسی مسکر شی سے نشہ حاصل کرنے پر شریعت مطمرہ نے حد لگانے یعنی ای درے مارنے کا حکم ویا ب لیکن آپ کے اعتباء کے بیان کے مطابق جو شخص نشہ کو شریعت مطمرہ کے حکم کے بالکل برعکس عبادت قرار دے رہا ہے۔ تو وہ علی الاعلان بہ بابک دہل شریعت محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہا ہے اور مسلمانوں کی غیرت ملی کو چیلنج کررہا ہے اور فعادی عالمیری میں ہے کہ الاستہزاء باحکام الشرع کفر۔ شرعی احکام کا مذاق اڑانا کفر ہے۔

پس بشرط سحت بیان اعتماء وہ شخص مرتد ہے۔ مرتدین کے تمام احکام اس شخص پر عائد ہول گے۔ نیز اس کی مبتل اور مقعف تصنیف کی ضبطی کے لئے کومت عالیہ پاکستان کی طرف رجوع کیا جائے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔ الفقير الی اللہ

مولانا عبد الحق عتیق (مفتی مدرسه عربیه جامعه عنائتیه پرانی سبزی منڈی۔ خانیوال)

-15-13

بم الله الرحمن الرحيم الجواب هوالموفق للصواب

ا نجن سرفروشان اسلام کے بائی ریاض احد گوہر کے انکی روحانی سفر کتاب میں درج شدہ اقوال، افعال، اعمال صرف بدعت و ضلالت و حمرای شمیں بلکہ کفر و مفضی الی الکفر ہیں۔ مثلاً "عن جابر رضي الله عند أن رجلاً قدم من اليمن فسأل النبي صلي الله عليد وسلم عن شراب يشربونه بارضهم من الذرة يقال له المزر فقال النبي صلي الله عليد وسلم أو مسكر هو قال نعم قال كل مسكر حرام أن علي الله عهداً لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال قالوا يارسول الله وما طينة الخبال قال عرق ابل النار أو عصارة أبل الناروواه المسلم-

ترجد: حضرت جابر رضی اللہ عنہ فراتے ہیں کہ ایک شخص یمن ہے آیا اور اس نے شراب جوار اس نے شراب کا حکم دریافت کیا جو اس کے ملک میں پی جاتی تھی اور وہ شراب جوار عبائی جاتی تھی اور اس مزر کا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ الصلوۃ و السلام نے فرمایا کیا وہ فشہ آور ہے؟ اس شخص نے عرض کی کہ پال یارسول اللہ وہ مسکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسکر یعنی فشہ آور شی حرام ہے اور رب تعالی کا عمد ہے کہ جو شخص فشہ آور شی ہے گا تو وہ اسے طبیتہ الخبال پلانے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے عرض کی یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبیتہ الخبال کیا شی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طبیتہ الخبال دوزخیوں کا پسنیہ اور ان کا بیب و لہو ہے۔

فقه حفى كى مشهور و معروف اور مستند كتاب "الحر الرائق" شرح "كنز الدقائق" من ب كه "ان حرمة الخمر قطعية فيحد بقليلة و حرمة غيره ظنية فلا يحد الا بالسكرمنه"

ترجمہ: بے شک شراب کی حرمت قطعیہ ہے۔ پس محورثی پینے پر بھی یعنی ایک کھونٹ پینے پر بھی ایک ایک ور"ے مارے جائیں گے۔ اس کے علاوہ دیگر مشیات مثلاً بھنگ اور چرس کے استعمال کی حرمت ظنی ہے۔ ان کے استعمال سے اگر کشہ طاری

محرم عورتوں سے اپنی آنکھوں کو بند کریں و محصور رکھیں۔ پت نسی ہے کیسی منتانی اور یہ کیسا دیندار۔

اولیاء و انبیاء کی دا توں پر بدعت کی افترا پرداز و الزام تراشی صراح کفر ہے اور
فقہ کی متعبر کتاب شامی ہے۔ اس میں ہے کہ انبیاء کی محسافی کفر ہے اور
محسائی کرنے والا مردود و مرتد ہے۔ روحائی سفر کتاب اگر اس بات کی
حامل ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کے کو ناحق قبل کیا یا ای طرح
اولیاء اللہ بدعوں ہے محفوظ نہ رہے تو وہ کتاب مصنف کے مرتد ہونے کی
صراح نشادھی کرتی ہے۔

اب ان دلائل قاحرہ کے ہوتے ہوئے اور ریاض احمد گوہر کے عقائد باطلہ کو جانتے ہوئے اگر کوئی اس کو وئی سمجھے تو وہ ای زمرے میں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا اذا رائیت الخے۔ اگر تو ایسے مرد کو دیکھے کہ وہ عوا میں اڑ رہا ہے اور پائی پر چل رہا ہے اور آگ کھارہا ہے لیکن میری سنتوں میں سے کمی ایک سعت کا بھی تارک ہے فاضر به بالنعلین تو اسے جوتے بارد وہ وئی نمیں ہوسکتا۔ لمدا الیے آدی کو اور اس کے مجمعین حضرات کو مساجد سے دور رکھتا ضروری ہے کیوں کہ حکم ہے بیجنب المساجد عن النجس یعنی مسجدوں کو پلیدی سے بچاؤ تو قرآن پاک نے فرایا انمالکافرون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام یعنی مشرک پلید ہیں نے فرایا انمالکافرون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام یعنی مشرک پلید ہیں اس سے مسجدوں کو پلید ہیں ان سے مسجدوں کو سمجد کرام کے قریب نہ جائیں۔ یعنی مشرک پلید ہیں ان سے مسجدوں کو محفوظ رکھتا ضروری ہے۔

والله تعالي و رسوله الاعلي اعلم اعلم حافظ غلام مصطفح سعيدي عاظم اعلى مدرس عرب انوار مصطفى المنان مصطفى المريف شهيد شجاع آباد، المتان-

1- کہ مرزائیت ہے کمیں صراحہ توبہ مذکور نمیں حالاتکہ مرزائیت پر کفر کا فتوی
دیا جاچکا ہے اور فتما کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ من شك فی
کفر هم فهو كافر یعنی جو كافر کے کفر میں شك كرے وہ بھی كافر ہے۔

دشہ طلال و عبادت ہے جبکہ قرآن پاک میں حرمت شراب کے بارے میں
مراحہ مذکور ہے کہ انعما المخمر الآیة یعنی بیشک شراب رجس من عمل
الشیطان پلید اور شیطان کے کام میں ہے ہے۔ ای طرح مسلم شریف کی
حدیث پاک میں ہے كل مسكر حرام یعنی ہر نشہ دینے والی چیز حرام
ہو کتا ہے۔

بر اب خود انصاف كريں جو حرام کو طلال جائے كيا وہ مسلم ہو سكتا ہے۔

برگر نہیں ہو سكتا۔

3 نماز کی اہمیت نمیں۔ جبکہ ٹی آخرازبان علی اللہ علیہ وطم آخر وم کک کی ارشاہ فرماتے گئے کہ الصلوۃ و ماملکت ایمنگم یعنی نماز کا اور اپنی بالدیوں کا خاص خیال کرتا۔ ای طرح نص قطعی کو دیکھو ویل للمصلین ای طرح اضاعوا الصلوۃ ای طرح حدیث پاک میں وارد ہے من قرك الصلوۃ متعمداً فقد كفر یعنی جس کے نماز کو بے وقعت وغیر لازم مجھ کر چھوڑا وہ كافر ہے۔ برتقریر صدق رادی ای فعل کا مرتکب ہے ریاض احد گوہر۔

متانی۔ ریاض احمد گوہر جوکہ متانی کے ماتھ سحبت کرکے باریاب و فیض
یاب ہوتا ہے ہمارا قرآن پاک تو فرماتا ہے کہ انبیاء و اولیاء کا یہ طریقہ
نیں۔ ریکھیئے سورہ آل عمران۔ سیدنا یکی علیہ السلام کی منات طیبہ کہ
سیدا و حصوراً نبیا من الصالحین یعنی آپ مردار و عور توں سے کتارہ
کش اور نیک نبیوں میں سے مخفے۔ دوسرے مقام پر ارشاد قل للمؤمنین
یغضوا من ابصارهم یعنی اے نبی محترم مومنو کو فرما دیجئے کہ وہ غیر

جائے کہ ریاش احمد گوہر شاہی نائی کا مسلک اختیار کرنا اور اس کے دام فریب میں آنا اس کی محفل میں شخط ناصرف ناجائز بلکہ بت بڑا جرم ہے۔ اس لئے ہر مسلمان کو مذکور سے دور رہ کر اپنے ایمان کو بچانا چاہئے۔
الراقم سید فدا حسین راجوردی عفی عند بائی و مہتم وارافعلوم انجن تعلیم الاسلام (رجسٹرڈ)
شمالی محلہ جہلم

-17-18

بم الله الرحن الرحيم

انجن سرفروشان اسلام کے بائی ریاض احد گوہر شاق کی اصل کتاب میری نظر میں آئی نسی ہے جواب پیش خدمت میں آئی نسی ہے جواب پیش خدمت ہے۔ جرام کو طلال کمنے والا اگر بہت زیادہ مجابد کوں نے ہو گین مسلمان نسی ہیں۔ ریاش احد گوہر شاق کے جو اقوال میرے سامنے پیش کئے گئے ریاض احد گوہر شاق منال مطل ہے اور مسلمان ان سے اعراض کریں۔ ان سے میل جول کرنا ایمان کے سائے جاہ کن ہے۔

جواب من جانب میر طریقت سید موللتا میر سعادت شاه و مفتی مولانا جعفری شاه-مدرسه نظامیه ابل سنت والجماعت تجوژی مروت ضلع بنون انجن مرفروشان اسلام کے بائی اور کتاب "روحانی سفر" کے مصنف ریاض احد گوہر شاہی نے اپنی تصنیف کردہ کتاب میں اپنے افعال و اقوال و اعمال کے متعلق واستح کردیا ہے۔ جب اس کو "روحانی سفر" کاب کے آئید میں دیکھا جائے تو ثابت بوجاتا ہے کہ اس تھی پر قاربایوں اور دلیوں کا اثر ہے۔ عملی لحاظ ے وہ خود کے ی بے نمازی اور ورود شریف کا منکر ہے۔ بدکردار عور توں سے تعلق رکھنا، اس کا کتاب می ذکر کرنا، تخرے طور پر ہے کہنا کہ نماز پرضعا ضروری نمیں، ورود شریف کی کوئی اہمیت نمیں ، کاب ے ریگر غیر اسلای فعلوں کے ارتکاب کا ثبوت موجود ہے جس ے ماف ظاہر ہے کہ یہ فیق و فجور میں مبلا بے جبکہ قادیاتی غیر مسلم قرار دیے جای ہیں۔ ابدا قادیاتوں کے اثر والا تو ہے ہی غیر مسلم۔ اور حفرت خضر علیہ السلام كى شان يس قل كا الزام لكا اور اولياء كرام ك تعلاف بستان تراشى س ايخ باطنی خواشت کے بے شار ثبوت اس نے خود عی میا کردیے ہیں۔ اس طرح کاب " روحانی سفر" میں شطانی وعوے اللہ حارک و تعالی اور اللہ کریم کے پیارے نی حضور نی کریم ملی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تحلی خلاف ورزی ہے۔ اس لئے ایے بے دین ا بے نماز ، بلکہ بے اسلام شخص جو غلام احمد قادیاتی کی ماتند جھوٹے وعوے کرے اور غیر محرم عورتوں سے عشق و محبت کی پینکس براسانے میں خوشی محسوس کرے اور چھر علی الاعلان اس کا اظمار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے بلک اس کے ماتھ مسلمانوں کو قطع تعلق کرنا چاہیئے۔ اگر ایے غیر اسلامی فعل اور مکر و فریب کرنے والے السان کو تھلی چھٹی دیدی گئی تو تنام کلمہ کو مسلمانوں کو عمراہ کردے گا۔ لیدا مسلمانوں کو اس کے شر، غیر اسلامی و عمراہ کن اور باطل عقائدے آگاہ کیا

چلے گی۔ ہم اہل ملتان وزیر اعظم پاکستان جناب میاں نواز شریف سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ اس کتاب کے بارے میں فوری عملی قدم انھاکر اس یمودی انسان کو عبرتناک مزا و یجائے اور اس کی کتاب کو فوراً حوالہ آتش کیا جائے اور سے جو عور توں کے بارے میں غلط تاثرات رکھتا ہے ہے شام عور توں کی عزت کو بدنام کرہا ہے اور پروہ کو لازی قرار نمیں ویتا اور یہ اللہ اور اس کے رحول کے خلاف بغاوت ہے۔ لدنا باغی کو مزا ضرور ملنی چاہیے اور ریاض وائرہ اسلام سے خارج ہے۔

مولانا حافظ قارى عبدالرشيد سعيدى ملتان-مهتم مدرسه جامعه صديقيه همريه تعليم القرآن ولايت آباد نمبر 21 ملتان- 1127-90-

-19-19

نحمده و نصلي علي رسوله الكريم

الجواب هوالموفق للصواب

صورت مذکورہ مسئولہ میں ریاض گوہر شاہی نے روحانی سفر اپنی کتاب میں مندرجہ ذیل عبارات تحریر کی ہیں۔

- 1- کاروبار میں بے ایمانی اور نساد اور جھوٹ شعار بن گیا ہی سمجھے کہ نفس امارہ
  کی قید میں زندگی کئنے گئی۔ سوسائیٹیوں کی وجہ سے مرزائیت کا کچھ اثر
  ہوگیا۔ یہ جملہ اس کے کفر پر دلالت کرتا ہے۔ کیوں کہ مرزائی کافر میں
  اور اجماع امت بھی ہے جیساکہ وزیر اعظم دوالفقار علی بھٹو کے دور میں انکو
  کافر کہ کر اقلیت قرار دیا گیا تھا۔
- 2 روحانی سفر صفحہ نمبر40 و 50 میں اللہ کو عباوت المشرایا اور ہزاروں عالموں، عابدوں، زاہدوں پر ایک نشہ استعمال کرنے والے کو فوتیت دیکر بستر کا۔

بم الله الرحن الرحيم

السلام عليكم و رحمته الله از ملتان شريف بتاريخ 11/90

مدرسه جامعه صريقيه ممرية

ممتم علامہ حافظ قاری عبدالرشید سعیدی کی طرف سے قرآن و حدیث کی روشی میں مدرسہ بدا کا فتوئی: اطبعوا الله و اطبعوا الرسول (القرآن) الله اور اس کے پیارے رسول کی پیروی کرو۔ اصحابی کالنجوم اقتدیتم اهتدیتم میرے تحابی مائند ستارے ہیں جو ایکے فقش قدم پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا۔ (حدیث نبوی)

موجودہ دور میں ریاض احمد گوہر نے قرآن و حدیث کے منافی جو کلمات اوا کئے ہیں وہ ان کلمات کی بناء پر مسلمان بھی نہیں رہا۔ مسلمان تو وہ ہے جو اپنی زندگی خدا اور اس کے پیارے رسول ملی اللہ علیہ وسلم کے تابع کردیتا ہے اور جو خدا اور اسکے رسول یا سحابی رسول کے خلاف کوئی کلمہ اپنی زبان سے اوا کرتا ہے وہ مرتد اور واجب الشکل ہے۔ قرآن و حدیث کا باغی جمنی ہے اور اس ونیا میں اے سزا ضرور ملے گی اور آخرت میں اس کے لئے وردناک عداب تیار ہے۔ ریاض مردود جو نشہ کو حلال قرار ویتا ہے جبکہ پیغیبر اسلام نے ہر نشہ کو حرام قرار دیا ہے۔ کوئی شخص اے حلال نمیں کر سکتا۔ حرام چیزوں کو حلال قرار دینے والا اسلام اور پیغمبر اسلام دونوں کا باغی ہے اور باغی کی سزا واجب الشکل ہے۔ اس مردود نے بعض پیغمبروں کی توہین بھی کی ہے (معاذاللہ) ہم حکومت پاکستان سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ریاض احمد نای شخص کو عبرتاک سزادی جائے اور اس کی کتاب (روحانی سفر) کو فورا اپنی تحویل میں لے کر عبرتاک سزادی جائے اور اس کی کتاب (روحانی سفر) کو فورا اپنی تحویل میں لے کر عبرتاک سزادی جائے۔ اسالی ملک اور اسلام کے قلعے میں یہ ناپاک جسارت ہرگر نمیں سے روح آگر کیا جائے۔ اسالی ملک اور اسلام کے قلعے میں یہ ناپاک جسارت ہرگر نمیں سے ورقب نمیں ہے ناپاک جسارت ہرگر نمیں سے زائی جسارت ہرگر نمیں سے دیارے جسارت ہرگر نمیں سے دیارے جائی خورات اسلام کے قلعے میں یہ ناپاک جسارت ہرگر نمیں سے دیارے جو نمی کھر ناپاک جسارت ہرگر نمیں سے دوروں کا بیارے دیارے دیارے دوروں کیارے دیارے دوروں کیارے دیارے دوروں کا کردیارے دیارے دیار

-20-19

شخص مذكورہ اللہ جل شانہ اور رسول اكرم على اللہ عليه وسلم ب باغى اور مركش ب اور مركش ب اور اللہ عليه وسلم ب باغى اور مركش ب اور الله شخص ب الله كريم في قرآن مجيد ميں بالصراحت جنگ كا اعلان فرايا بك ب يه شخص كى طور پر سى نسي بوسكتا بكه يه آيك جديد فرقد (فته) كا موجد ب الله اس كى مجلس اور سحبت اختيار كرنا محرائ كر واست پر چلنے كے علادہ كچھ نسي الله تعالى حدايت و ب

حافظ محمد فاروق جامعه دارالعلوم اسلاميه حفيه السمرا

-21 -13

فقید عصر حضرت علامہ مولانا محد مفتی وقار الدین صاحب وامت برکاتم العالیہ فقی مرفروشان اسلام اور اس کے بانی کے متعلق جو کچھ تحرر فرمایا ہے میرا اس پر اتفاق ہے اور اس کی تائید کرتا ہوں۔ والله تعالی و رسوله الاعلی اعلم

الجواب صحيح مفتى محمد مختار احمد غفرله فادم دارالعلوم قادريه لرسك، فيصل آباد

-22-19

الحواب محیح مولانا محمد ریاض احمد سعیدی و مولانا افضل کو طوی دارالعلوم قاربیه فرست، فیصل آباد-

الله اور صدیث فرآن کریم میں نص قطعی ہے۔ حرم علیکم الخمر الله اور صدیث فریف میں کل مسکر حرام اور الله آور چیز جرام ہے۔ الله افعال کا الکار کفر ہے۔

ریاض گوہر ثابی ملے نزدیک نماز اور وروو شریف کی خاص اہمیت معلوم نمیں جیسا کہ روحانی سفر کے صفحہ نمبر 10 پر لکھا ہے۔ "گواڑہ شریف ماحزاوہ معین الدین صاحب ہے بیعت ہوا تو انہوں نے نماز کے ساتھ ایک تسیح ورود شریف کی جائی میں نے کما اس سے کیا ہوتا ہے کوئی الیمی عبارت ہو جو میں ہر دقت کر کوں اس شخص کے نزویک ورود شریف بے فائدہ چیز ہے۔ اللہ عزو جل نے جب ورود شریف کا امر فرمایا تو اس کو بے فائدہ قرار ویتا ہے بھی کفر کے مترادف ہے۔ اور خضر علیہ السلام کے متعلق قتل کا الرام کا الرام عن امری اس قول پر خضر علیہ السلام کے متعلق قتل کا الرام عن امری اس قول پر خضر علیہ السلام نی ہیں اور انبیاء پر ایسی چک آمیز عبارت استعمال کرنا کفر ہے اور اولیاء عظام کے متعلق الیے کمات سب عبارت استعمال کرنا کفر ہے اور اولیاء عظام کے متعلق الیے کمات سب خرافات۔ متعق علیہ اصول دیا بالکفرة کفر لیزا الیا شخص مرتد واجب الفتل اور قاطع از اسلام ہے۔

هذا عندي والله اعلم بالصواب و علمه اتم و احكم حره العبد الرتب محد چراغ الدين ضلع فيصل آباد

الجوأب فتحيح المجيب مصيب

مولانا عبدالحق شاه حباده کشین و ناظم اعلیٰ مدرسه چشتیه نظامیه رضوییه چک 410 چک ہندیانواله ضلع فیصل آباد۔ حرام كا ارتكاب كرف والا معادالله وہ بير كيے ہوسكتا ہے۔ بيرى كے لئے چار شرطين بيں۔ قبل از بيعت ان كا لحاظ فرض ہے۔

1- ين سيح العقيده بو-

2- علم رکھتا ہوکہ ضروریات کے مسائل کالوں سے فال کے۔

3- فاسق معلن يه بو-

4\_ ملسله حفور في عليه الصلوة والسلام تك مقبل بو-

اے با المیں آوم روئے ہت

الل المروح نايد واد ومت

ای کتاب روحانی سفر کے مفحہ 7 پر یہ عبارت ورج سوسائیٹیوں کی وجہ سے مرزائیت اور کچھ وہلیت کا اثر ہوگیا"۔ صورت مسئولہ عنا میں اس کے بعد توبہ نہ کرنی محرابی ہے اور اسلام اور مسلمانوں کو وجوکا دیتا ہے۔ صورت مسئولہ عنا میں شخص مذکور بیری کے قابل نہیں۔ مسلمانوں کو چاہیئے کہ اس کی بیعت توڑ کر کمی نیک صالح عالم باعمل کی بیعت افتیار کریں۔

والله تعالى و رسوله الاعلى اعلم مفق ايوالهمل

مفتى جامعه رضوبه مظرالاسلام فيصل آباد-

جواب25-الجواب للحيح المجيب مصنيب والله اعلم

مفق عبدالحفظ قادري بركاتي اظم تعليمات دارالعلوم نعيميه كراي-

## الجواب بعون الملك الوباب

صورت معول میں مائل کے بارے میں جو لکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص وہابی ہے اور ظاہری اعتبار سے وہ چری ہے، بے نمازی ہے اور یدکردار عورتوں سے تعلق رکھنے والا قاسق ہے۔ اس کا اپنے آپ کو ول ظاہر کرنا فراڈ ہے۔ یہ مسلمانوں کو دحوکہ میں ڈال رہا ہے۔ ایسے فتنے سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم وایا ہم ولایفتنونکم ولایفلوکم۔ بچاؤ اپنے کو ان سے اور ان کو اپنے سے دور رکھو وہ تم کو قتہ میں مبلائد کردیں اور تم کو محراہ نے کردیں۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب

قائنی انوار الحق وارالعلوم ضیاء القرآن، بازارے منع و تحصیل، مالسرا۔

-24-19

الجواب وهوالمونق للعواب

حنور نی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کل مسکر و مفتر حرام ہر اشہ دینے والی اور دماغ میں فتور ڈالنے والی چیز جرام ہے۔ صورت معولہ عما برتھر مدق مائل ریاض گوہر ثابی کی کتاب روحانی سفر کی بعض عبارات دیکھی جو سراسر خلاف اسلام ہیں خاص کر اللہ دینے والی ہر چیز کو حنور نی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا ہے اور نای مذکور اے عیادت کا درجہ دے رہا ہے۔ (معاداللہ) یہ سراسر فرمان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے الکار ہے اور سنیمائی اور تھیٹروں میں وقت گران مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے الکار ہے اور سنیمائی اور تھیٹروں میں وقت گرارنے والا اور غیر محرم عورت کے ماتھ شمائی میں رات گرارنی اور گرارنے والا

اور افیون کے لئے کا عادی جانے کی ناپاک کوشش کی گئی ہے۔ ظاہری و باطنی احمال کی بحث چھیٹر کر نشر کو باطنی عباوت قرار دیتے ہوئے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ لئمہ کرنے والا خدا کا دوست ہے۔ مثلاً روحانی سفر کے مغید 50-49 پر آیک شخص سے ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے

"اتے میں اس نے سریٹ ساگایا اور چرس کی اور اطراف میں محمیل می اور مجھے اس سے نفرت ہونے لگی۔ دات کو المائی صورت پیدا ہوئی۔ یہ شخص ان ہزاروں علیدوں، زاہدوں اور عالموں سے ہمتر ہے جو ہر نئے سے پر ہیز کرے عبادت میں ہوشیار بی لی لیکن بحل، حمد اور محبر ان کا شعار ہے یہ شخص جس سے تو نے نفرت کری ہے اللہ کے دوسوں سے ہے عشق اس کا شعار ہے اور یہ لئے اکمی عبادت ہے "۔

غور کیجے گوہر شای کے زدیک بحل، حد اور کمیر تو برے اعمال کے دمرے میں آتے ہیں لیکن چرس کا لاشر کرنا کوئی جرم نمیں بلکہ عبادت ہے۔ گویا اللّٰان بحل، حمد اور تکبر سے بھی بچا رہے اور لشہ بھی کرتا رہے۔ نماز، روزے کی پایدی کرے یا نہ کرے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ گوہر شابی ایسا کیوں نے کمیں جب کہ ان کے زدیک تو لشہ کرنا اولیاء کا شعار رہا ہے

" کچھ بزرگ کے حالات کالوں میں پڑھے تھے کہ وہ ولایت کے باوجود کئ بدعتوں میں مبلا تھے جیسا کہ سامجی سمن سرکار کا بھنگ پییا، لال شاہ کا نسوار اور چرس پییا وغیرہ" مفحہ 36۔

ریاض گوہر شانی نے اپنے روحائی سفر کی واستان بیان کرتے ہوئے حضرت ماحبزادہ سید غلام معین الدین شاہ صاحب واحت برکاتهم العالیہ جادہ لشین آستاء عالیہ گواؤہ شریف کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت ہوئے کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے۔ اس موازہ شریف صاحبزادہ معین الدین صاحب سے بیعت ہوا انہوں نے نماز کے ساتھ ایک تسیع ورود شریف کی بتائی میں نے کیا اس سے کیا ہوتا ہے کوئی الیمی

جواب26-الجواب سحيح

محد سعید قاوری متم دارالعلوم غوثیه رضویه سعیدید برا مندی، حیدرآباد-

> يواب27-حدالجواب صح

مولانا حد دین غفرله منتم مدرسه عربیه اسلامیه نورالدارس

# روحانی سفر کتاب اسلام کے خلاف سازش

چند روز ہوئے آیک دوست نے ریاض احد گوہر شاہی بائی و سرپرست انجن سرقروشان اسلام کے تحرر کردہ محظث جعرہ کے لئے دیئے۔ ان محفظوں کے نام بیل "
روحانی سفر" اور "روشاس"۔ دونوں محظث پڑھنے کے بعد اندازہ ہوا ہے کہ اہل سنت و جاعت کو بدنام کرنے اور نوجوانوں کو راہ حق سے بکانے کے لئے آیک تی سازش تیارکی گئی ہے۔

تیارکی گئی ہے۔

روحانی سفر پردھنے سے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے دیو مالائی واستانوں کی تلخیص کی میں ہے۔ اس کانچے میں بردے وافریب اعداز میں نماز کی اجمیت کم کرف اور چرس

نس آئے گی۔ نہ کمیں خود نماز پڑھنے کا ذکر کے گا لیکن بھنگ، چرس اور لشہ کرنے
کی جگہ جگہ تاکید کے گی۔ حیرت ہے کہ گوہر ثابی جمال کمیں بھی جاتا ہے اس کی
لاقات بھنگوں اور چرسیوں سے بھوتی ہے جو فقیر بھی اسے ملتا ہے وہی اس بھنگ
پینے اور چرس کا لشہ کرنے کی ترغیب ویتا ہے۔ اسے برزگوں کے مزارات پر ای
قسم کے فقیر نظر آتے ہیں۔ بچ ہے جمینی روح الیے فرشے۔

حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی مشہور بزرگ گزرے ہیں۔ حیدرآباد سے تقریباً 55 کلومیٹر کے فاصلے پر بھٹ شاہ میں انکا مزار ہے جہاں جاکر عقیدت مند روحائی تسکین حاصل کرتے ہیں۔ ایمان کو تازہ کرتے ہیں لیکن گوہر شاہی کو بھٹ شاہ والے بزرگ بھی بھنگ یلاتے نظر آتے ہیں۔ روحائی سفر کے سحلہ 35 پر لکھتے ہیں۔

"کیا دیکھتا ہوں کہ آیک برزگ سفید ریش ، چھوٹا قد میرے سامنے موجود ہے اور
بڑے غصے سے کمہ رہا ہے کہ تونے بھنگ کیوں نمیں پی۔ یں نے کما شریعت میں
حرام ہے اس نے کما شرع اور معشق میں فرق ہے --- اس نے کما قرآن مجید میں
صرف شراب کے لئے کی ممانعت ہے جو اس وقت عام تھی بھنگ چرس کا کمیں بھی
ذکر نمیں طنا صرف علماء نے اس کے فشہ کو جرام کما ہے --- اب وہ برزگ بھنگ
کو کا گلاس چیش کرتے ہیں اور میں پی جاتا ہوں اور اس کو بے حد لدید پایا سوچتا ہوں
بھنگ کتنا ذاکفہ دار شربت ہے خواہ مخواہ ہمارے عالموں نے اے جرام کمہ دیا۔"

اونگھ کی حالت میں طنے والے اس "برزگ کی زبان سے بھنگ کے جواز اور اسے پینے کے جو فوائد بیان کئے گئے ہیں ان میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بھنگ کا لشہ اللہ کے عشق میں اضافہ کرنے والا اور یکسوئی دینے والا ہے اسلنے وہ مباح بلکہ جائز ہے۔ گویا تبلیغ یہ کی جارتی ہے کہ نماز سے یکسوئی حاصل نمیں ہوتی بلکہ بھنگ سے یکسوئی ماصل نمیں ہوتی بلکہ بھنگ سے یکسوئی ملتی ہے۔ نماز ، روزہ اور دیگر فرضی عبادات سے عشق الی میں اضافہ نمیں ہوتا بلکہ بھنگ کا نشہ عشق الی میں اضافہ نمیں ہوتا بلکہ بھنگ کا نشہ عشق الی میں اضافہ نمیں ہوتا بلکہ بھنگ کا نشہ عشق الی میں اضافہ نمیں ہوتا بلکہ بھنگ کا نشہ عشق الی سے بھی کچھ اس قسم کی

عبادت ہو جو میں ہر وقت کر سکوں (صفحہ 4)

گوہر شاہی کے نزویک نماز اور درود شریف ایسی عباوت ہے جس سے کوئی فائدہ نمیں ہوتا۔ اُسے تو کس ایسی عباوت کی جلاش مخی جو ہر وقت جاری رہے اور اس عبارت کا آخر اے علم ہوتی گیا وہ عبارت وہی ہے جس کا ذکر صفحہ 49-50 کے حوالے سے کیا جاچکا ہے یعنی چرس کا نشہ۔ ای صفحہ 4 پر آگے چل کر لکھتا ہے کہ " میں نے یمی سمجھا کہ ان (صاحبزاوہ غلام معین اندین صاحب) کے پاس بھی ظاہری لبادہ میں نے یمی سمجھا کہ ان (صاحبزاوہ غلام معین اندین صاحب) کے پاس بھی ظاہری لبادہ میں نے ہو گاہری لبادہ ہو۔ "گوہر شاہی نے آستانہ عالیہ گواڑہ شریف کی حاضری کو بھی بے فائدہ قرار دیا اور پیاس نہ بجھے کا محلوہ کیا ہے۔ آخر الیے شخص کی ان آستاؤں سے پیاس کیے بچھ سکتی ہو۔ بیاس کے دقص میں پوشیدہ ہو۔ ہو جس کی تشکی کا علاج عور توں کی دھمال اور اردائیوں کے رقص میں پوشیدہ ہو۔ مفحہ 23 پر لکھتا ہے۔

"میں نے چلہ گاہ سے اکھ کر دیکھا کہ چدرہ بیس ارسمیاں گول دائرے کی شکل میں رقص کررہی تھیں۔ جسم پتے اور قد درمیانہ تھے پشت پر پرندوں کی طرح پر گلے تھے جن کے اوپر بال تھے۔ رقص بھی انوکھا اور محلوق بھی عجیب تھی۔ ساں بھی ون کی طرح ہوگیا۔ میں نے مجھا کہ پریاں ہیں اور ان کا رقص دیکھنے میں محو ہوگیا۔ آخر آواز آئی انہیں چھوڑ، ذکر کر میں نے کہا ذکر تو روز ہی کریں گئی ہے رقص تو کبھی نہیں دوز ہی کریں گلے گئی ہے رقص تو کبھی نہیں دیکھا اور شاید آئدہ بھی نہ دیکھ پائیں"

آیے اور ویکھیے کہ نماز اور ورود شریف کو بے فائدہ کھنے والے کو سکون کمال ملتا

ہے۔
"جب کہمی دل پریشان ہوتا یا بال بچوں کی یاد ستاتی تو وہی عور عیں ایک دم ظاہر
ہوجا عیں۔ دھمال کر عیں اور پھر کوئی نعت پڑھتیں اور وہ پریشانی کا کھے گرز جاتا اور
کہمی جسم میں درد ہوتا تو وہ آکر دبا دیتیں جس سے مجھے کافی سکون ملتا" صفحہ 16۔
کہمی جسم میں درد ہوتا تو وہ آکر دبا دیتیں جس سے مجھے کافی سکون ملتا" صفحہ کا۔

54 صفحات پر مشتل پورا پھلٹ پڑھ لیجئے نماز روزہ کی علقین کمیں بھی نظر

مباحث ہے جو مقام شر مجھی ہو تکتا ہے کیوں کہ 72 بستر فرقے ای ظاہری علم کی پیداوار ہیں"

گوہر شاہی نے فرائفی وقتی نماز وغیرہ پر ذکر کو ترجیج دی ہے روشناس کے مفحہ 3 پر لکھتا ہے

"اسلام میں پانچ رکن ہیں۔ کلمہ، شاز، روزہ، جج، زکولا۔ پبلا اسلامی رکن یعنی کلمہ وائمی ہے اور بنیادی بھی اور باقی چار وقتی ہین"

اس کتاب کے ای مفحہ پر آمے چل کر کہتا ہے کہ جو شخص فرض وائی اوا نسی کرتا تو اللہ تعالی اس کے فرض وقتی کو بھی قبول نسیں کرتا۔

یہ درست ہے کہ گلمہ پڑھ بغیر کوئی شخص صاحب ایمان منیں ہو سکتا اور جب صاحب ایمان منیں ہو سکتا اور جب صاحب ایمان منیں ہوتا تو اس کا عبادت کرنا بھی کوئی حیثیت منیں رکھتا لیمن گوہر اللہ کا مقصد کچھ اور ہے اس کے نظریہ کا مطابق کلمہ الیمی عبادت ہے جو ہر وقت کرنی چاہیئے وہ کلمہ کو ذکر سے تعبیر کرتا ہے اس کے نزدیک نماز کی قبولیت کے لئے ذکر زکوۃ ضروری ہے۔ روشناس کا صفحہ 6 پر لکھتا ہے

"ایک عام مسلمان کے لئے پانچ ہزار روزان اور امام مسجد کے لئے زکوہ مجیس ہزار ہے تب اس کو مقتدلوں پر نضیلت حاصل ہے"

گوبر شاتی کے زریک جو شخص پانچ ہزار مرتبہ ذکر شمیں کرتا اس کی شاز عی شمیں بوق اور جو پچیس ہزار مرتبہ روزان ذکر نمیں کرتا وہ منصب امامت کے لائق نمیں ہوتا۔

"جس طرح وضو کے بغیر نماز نمیں ہوتی ای طرح ہر درجہ کے مطابق ذکر کے بغیر نماز نمیں ہوتی نے کہ کیں" بغیر نماز نمیں ہوتی خواہ وہ سجدوں سے ممرکیوں طیرھی نے کرلیں"

قرآن عزیز نے نماز کے لئے وضو کا صریحاً حکم دیا ہے لیکن گوہر شاہی نماز کی قولیت کے لئے ذکر کی مقررہ تعداد کو شرط قرار دے رہا ہے یہ دین میں تحریف نمیں

یکسوئی شراب میں تلاش کی محقی اور کما محقا سئے سے غرض لشاط ہے کس روسیاہ کو اک گونہ بے خودی مجھے دن رات چاہیئے

خالب نے تو ضاز کی نفی شیں کی اور نہ علماء کی مخالفت میں زبان کھولی مختی۔ لیکن یماں تو مقصد ہی نمازیں چھوانا اور علماء سے مخفر کرنا ہے۔

یا نچیں صدی بھری اور ممیار ہویں صدی عیبوی میں ایک یاطنی تحریک چلی محقی اس تحریک کا بانی حسن بن صباح تھا اس کا نظریہ تھا کہ ہر عمل کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن۔ بظاہر کام بُرا ہوا لیکن مقصد نیک ہوتو وہ کام بُرا نہیں کملاتا۔ اس نظریہ کے تحت اس نے لوگوں کو بھنگ کا لئہ پلاکر علماء حق کو قتل کرایا تھا۔ اس کے کارندے پہلے لوگوں کو حیلے بہانے سے بھنگ پلاتے اور لئے کی حالت میں اس کی قدمت کی قائم کروہ جنت میں لے جاتے جہاں حسین و جمیل عورتیں اس کی خدمت کر تمیں مرابی کی خدمت کر تمیں مرابی بلا تیں اس طرح چند دن کے بعد اسے پھر بھنگ پلاکر واپس لایا جاتا کہ دوبارہ جنت میں جانا ہے تو قلاں عالم کو قتل کردو۔ اس طرح بھنگ کے ذریعہ حسن بن صباح نے عالم اسلام کی کئی نامور شخصیتوں کو قتل کرایا تھا۔ گوہر شاہی بھی بھنگ کی ترغیب دیتے ہوئے علماء کرام کے خلاف نفرت کا گھار کرتا ہے۔ "روحانی سفر" کے صفحہ 39 پر "مستانی" کی زبان سے یہ نصیت مل اظہار کرتا ہے۔ "روحانی سفر" کے صفحہ 39 پر "مستانی" کی زبان سے یہ نصیحت مل

"عورت خواہ بوی ہو اس کو راز مت دینا مولوی بٹیا ہی ہو اس سے ہوشیار رہنا"
اپنے ایک اور تحرر کردہ پمفلٹ "روشناس" کے صفحہ 4 پر لکھتا ہے
"جو لوگ اس علم سے بے برہ یا ذکر جمری کے مخالف ہیں وہ کبھی مجھی ظاہری عبادت یا ظاہری علم کی انتہا بحث و

نے اس کا اراوہ نمیں پایا۔ بھول پر محاہ، جرم یا شرارت کا اطلاق نمیں ہوتا۔ آدم علیہ السلام سے شرارت کا افظ خموب کرنا خود گوہر شاہی کی شرارت ہے۔ مزید یہ کہ لفظ "پکھینکتا" اظمار نفرت کے طور پر اختصال ہوتا ہے جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعانی کا ارشاد ہے کہ آدم و حوا سے یہ فرمایا ممیا کہ تم جنت سے اثر جاؤ۔

روشاس کے مفحہ 9 پر حضرت آوم علیہ السلام کے بارے میں مزید ہروہ سرائی ایس کی میں ج-

"آپ نے جب اسم محمد اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ لکھا دیکھا تو خیال ہوا ہے محمد کون ہیں۔ جواب آیا تھاری اولاد سے ہوں گے۔ نفس نے آسایا کہ تیری اولاد میں ہوکر تچھ سے بڑھ جائیں گے یہ بے انصافی ہے۔ اس خیال کے بعد آپکو دوبارہ مزا دی گئی"

یاں مجی حضرت آدم علیہ السلام نفس کے زیر اثر بتائے گئے ہیں گویا اللہ کے نی نفس کے اکسانے پر غلط کام مجی کر شیطتے ہیں۔ (العیاذباللہ) اللہ تعالیٰ کی ٹیابت کے کر آنے والے بی کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے "بے انصافی" کی ہے، کتنی بری جسارت ہے یہ قطعی اور اجماعی مسئلہ ہے کہ کوئی مجی بی اللہ تعالیٰ کے بارے میں مجی صورت میں بدکمانی میں مبئلا نمیں ہوسکتا۔

گوہر شاہی کے نزدیک آدم علیہ السلام نے چونکہ "ذکر" سے نفس کو مضبوط نہیں کیا تھا اس کے اس کو مضبوط کہیں کیا تھا اس کئے اس کے بھاوے میں آگئے۔ بعد میں جب "ذکر" سے نفس مضبوط کرایا تو نفس کی شرارت ختم ہوگئ ۔

گوہر شاہی نے یہ نمیں بنایا کہ آدم علیہ السلام کو دوبارہ کون کی مزادی گئی جیسا کہ پہلے عرض کرچکا ہوں سزا جرم یا گاہ پر دی جاتی ہے۔ جب آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالی نے خود قرمایا ہے کہ ان سے بھول ہوئی تو بھول کو جرم کہنا آدم علیہ السلام کی شان اقدس میں الیم گستائی ہے جو عداب خدادندی کو دعوت دینے کے علیہ السلام کی شان اقدس میں الیم گستائی ہے جو عداب خدادندی کو دعوت دینے کے

تو اور کیا ہے۔

اقرار توحید اور رسالت کے بعد تمام اعمال میں نماز مرفرست ہے قرآن عزیز اور احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے تو جگہ جگہ نماز کا حکم اور اس کی اہمیت و فضیلت نظر آئے گی۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال بھی نماز کے بارے میں بوگا۔ قرآن عزیز میں ارشاد ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اہل دوزخ سے جب فرشتے پوچھیں کے کہ محصی دوزخ میں کس چیز نے ڈالا تو وہ کمیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نمیں کھے۔ (الدثر)

قرآن پاک کے اس ارشاد کو دیکھنے یہاں دوزخ میں جانے کا سبب نماز نہ پر بھا جایا گیا ہے یہ نمیں کما گیا کہ ہم روزانہ اتنی تعداد میں ذکر نمیں کرتے تھے۔ ذکر خدادندی نفل کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص فرض ادا نمیں کرتا اور نفلی عبادت کرتا ہے تو اس کی نفلی عبادت بھی قابلی تبول نمیں ہوتی۔

بھنگ اور چرس کے نشے کی ترغیب کے علاوہ گوہر شاہی نے مرور کائات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت خضر علی نبینا علیہ السلام کی شان اقدس میں بھی کستانی کا ارتکاب کیا ہے جیسا کہ روحانی سفر کے صفحہ 36 کے حوالے سے بتایا جاچکا ہے کہ گوہر شاہی نے لکھا ہے کہ بعض اولیاء اللہ بھی کستگ اور چرس کا نشہ کرتے تھے۔ روشناس کے صفحہ 8 پر حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یوں وریدہ وبنی کا ثبوت دیا۔

"اور آدم عليه السلام اس نفس كى شرارت سے ابنى وراثت يعنى بهشت سے فكال كر عالم ناسوت ميں جو جنات كا عالم تھا، چھينكے گئے"۔

عصمت انبیاء کا عقیدہ قطعی اور اجائی ہے۔ انبیاء کرام کا نفس شریر نمیں ہوسکتا اور نہ ہی کوئی ہی نفس کے باکاوے میں آسکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام بحول کئے اور ہم موجود ہے۔ ای سیاہ دلی کے باعث وہ نوجوانوں کو عمرائی کی طرف لے جارہا ہے۔
دوحانی سفر کے مفحہ 22 پر اس واقعہ کی وضاحت ہے کہ اس کے جمم ہے بکرا
لکتا ہے وہ بکرا گوہر شائی کی شکل اختیار کرلیتا ہے اور پھر اے بتاتا ہے کہ
"جس کی وجہ ہے جمحے بد محمانی ہوئی وہ میرا مرشد الجیس تھا جو تیرے مرشد کے
دوپ میں پیشاب میں نظر آیا جو مصنوعی یارسول اللہ بن کر آیا تھا وہ بھی میرا بی
مرشد تھا"

رسول پاک ملی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شیطان میرے شکل اختیار نمیں کرسکتا جو شخص رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ویکھے وہ حقیقاً رسول اللہ کو دیکھتا ہے۔ یہاں گوہر شاتی اس کے برعکس اپنے ہم شکل جبرے "کی زبان سے یہ کہہ رہا ہے کہ خواب میں "یارسول اللہ" کی شکل میں نظر آنے والا ابلیس تھا۔ یمی البلیس اے اس کے مرشد کی صورت میں پیشاب میں بھی نظر آیا تھا (لاحول ولاقوۃ اللباللہ) گوہر شاتی نے روشاس کے صفحہ 4 پر ظاہری علم کو بستر 72 فرقوں کی پیداوار کا سبب قرار دیا ہے لین وہ خود کیا ہے ؟ اور اس کا تعلق کس فرقہ سے ہے۔ اس کا ذکر روحانی سفر کے صفحہ 8 پر ملتا ہے۔

"سوسائیٹوں کی وجہ سے مرزائیت اور کچھ وہلیت کا اثر ہوگیا"

الیورا پمظٹ پڑھ لیجئے مرزائیت اور وہلیت کے اثر کے ازالہ کا ذکر نمیں ملتا بلکہ

ای اثر کے تحت وہ مرزائیوں کو بھی مسلمان سمجھتا ہے چنانچہ روشاس کے صفحہ 7 پر

ر لصا

"جیسا کہ کچھ مسلمان تیخ صعنان اور کچھ مرزا غلام احد کو نبی مائتے ہیں" ویکھئے ان سطور میں مرزا غلام احد کو نبی مانے والے کو مسلمان ظاہر کررہا ہے۔ یہ مسلمہ اجماعی ہے کہ جموعے مدعی نبوت کو مسلمان مانے والا کافر ہے اور کافر کو مسلمان جانے والا بھی کافر ہے۔

مترارف ہے۔

گوہر شاق نے حضرت خضر علیہ السلام کو بدعتی کہا ہے روحانی سفر کے صفحہ 36 کے حوالے سفر کے صفحہ 36 کے حوالے پہلے دے چکا ہوں اس عبارت میں یہ کما گیا ہے کہ کچھ برزگ ولایت کے بادے میں بادجود بدعت میں مبلًا کتھ اس کی تفصیل میں حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کما گیا ہے کہ ان کا یکے کو قتل کرنا بدعت کھا۔

حضرت خضر علي السلام ك بارے مي قرآن عورز نے فرمايا ب علماه من لدنا علماً

یعی ہم نے اپنی طرف سے خطر علیہ السلام کو علم عطا فرایا۔ حظرت خطر علیہ السلام کو بی موز و امرار سے واقف تھے جو اللہ تعالیٰ کی عطا سے تھے اس کے تحت انہوں نے بچے کو قتل کیا اور یہ بھی فرایا ما فعلته عن امری یعنی میں نے یہ کام انہیٰ طرف سے نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی عرضی سے کیا ہے۔ اب خطر علیہ السلام کے اس عمل کو بدعت کہنا نہ صرف حظرت خطر علیہ السلام کی توہین ہے بلکہ حکمت خداوندی کی بھی نفی ہے۔

گوہر شاہی جب انبیاء کرام کی عمستانی پر اترتا ہے تو محبوب خدا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفے علی اللہ علیہ وعلم تک پہنچ جاتا ہے۔ روحانی سفر کے صفحہ 21 پر لکھتا ہے۔

"رات کا پہلا ہی صد متھا دیکھا ایک سائولے رنگ کا آدی مرے نگا میرے
سامنے موجود ہے۔ گلے میں تختی پڑی جول ہے جس پر بغیر زیر زیر کے محمد لکھا ہوا
ہے۔ آواز آئی می رسول اللہ ہیں جدہ تعظمی کرلو۔ میرے وہن میں ابھرا رسول اللہ
تو نوری میں یہ سانولے کوں ہیں۔ جواب آیا تیرا ول ابھی ساہ ہے۔ ساہ آئیہ میں
سفید بھی ساہ نظر آتا ہے"۔

گوبر شاہی نے اس جگہ اپی ساہ ول کا اعتراف کیا ہے۔ یہ ساہ ول ابھی تک

اور توبہ کرنا اللہ تعالیٰ کو مجمی پسند ہے۔ اس کی ای کیفیت کے تحت اے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا فرمایا گیا تھا۔

روحانی سفر کے آخر میں گوہر شاہی پر اعتراضات کرنے والوں کے جوابات مجھی دیے گئے ہیں اور علماء کرام کو انتشار پسند اور حاسد کما گیا ہے۔

اعتراضات کا جواب ویتے ہوئے بتایا کہ زیادہ تر باتیں مکاشفات ہیں یہ حقیقت ہے کہ اللہ والوں کے خواب بھی پاکیزہ ہوتے ہیں جبکہ گوہر شاہی کے خواب اور مکاشفے پاکیزگ سے دور کا تعلق بھی نہیں رکھتے۔ اگر کسی بزرگ کو خواب میں یا مکاشفے میں کوئی غیر شرعی یا ناپسندیدہ بات نظر آتی ہے تو وہ لاحول پڑھتے ہیں استعفار کرتے ہیں لین یہاں ان خواہوں اور مکاشفوں کو روحانی سفر کی تکمیل کا سبب بایا جارہا ہے۔

مرزائیت اور وہلیت کے اثر ہونے کا جواب دیا گیا ہے کہ "ان کے وین کی باعیں اثر انداز ہونے لگیں نہ کہ وہائی، مرزائی ہوگیا"۔ یہ تاویل بے جا ہے۔ اثر انداز ہونے لگیں اور بات ہے اور اثر ہوگیا اور بات ہے۔

نامحرم کو دیکھنے اور اس سے بات کرنے کو محناہ قرار دینے جانے پر جواب دیا جاتا ہے کہ شریعت میں جان بچانا فرض ہے مثال دی ہے کہ جان بچانے کے لئے ایک مرد جراح عورت کے جسم کو ہاتھ لگا سکتا ہے وغیرہ سے دلیل درست شمیں کسی مرد کا غیر محرم عورت کو بغرض علاج ہاتھ لگانے کی مخضوص صورتیں ہیں لیکن روحانی سفر

گوہر شای نے روحانی سفر کے صفحہ51 پر اشد باز کو جنت کا حقدار قرار ویتے ہوئے ایک حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ

"حنور پاک کے زانے میں ایک مسلمان شراب نوشی کے الرام میں پکرا عمیا۔
کوڑے لگائے گئے۔ روبارہ پھر ای الزام میں کوڑے لگائے گئے۔ سہ بارہ جب ای
جرم میں لایا عمیا تو سحابہ نہ کما اس آدئی پر لعنت ہو جو بار بار اس جرم میں آتا ہے تو
آپ نے فرمایا اس پر لعنت مت کرو کیوں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت
رکھتا ہے"

یے حدیث پاک بخاری شریف کتاب الحدود میں یقیعاً موجود ہے لیکن گوہر شاہی نے اس حدیث کو جس مقصد کے لئے پیش کیا ہے وہ غلط ہے۔ گوہر شاہی یہ عامت کرنا چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نشہ کرنے والا جنت میں جائے گا"

شراب کی حرمت نفی قطعی سے ثابت ہے اور شراب نوشی کرنے والے پر شرعاً عد جاری ہوتی ہے۔ شراب نوشی کے جرم میں حضور ملی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں آنے والا شخص شومئی قسمت سے شراب نوشی کا ارتکاب کرتا ہے اور پھر اس پر ناوم و پشیان ہوکر اعتراف جرم کرتا ہے۔ یہ اس کا جذبہ دین داری اور خدا خوفی کا اظہار ہے اس کو کوڑوں کی مزا ملتی ہے۔ پھر دوبارہ وہی جرم مرزد ہوجاتا ہے وہ پھر خدمت میں لایا جاتا ہے اور ایک شخص اس پر لعنت کرتا ہے اس پر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس پر لعنت نے کرتا ہے اس پر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس پر لعنت نے کرو۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا محب ہے۔ اللہ اور اس کے حدیث تو ثابت اس واقعہ سے کسی صورت بھی نشہ کا جواز نمیں لکھتا بلکہ یہ حدیث تو ثابت کرتی ہے کہ شراب نوشی کرنے والے کو کوڑے بھی نگائے گئے۔ اگر اس کا یہ "جرم" اللہ اور اس کے حبیب سے محبت میں مختا تو پھر اے مزا کیوں دی گئی۔ جرم بر اللہ اور اس کے حبیب سے محبت میں مختا تو پھر اے مزا کیوں دی گئی۔ جرم بر میں مزا بھی ملی ہے۔ ارتکاب جرم پر اظہار ندامت و پشمانی صورت جرم ہے اور اس کی مزا بھی ملی ہے۔ ارتکاب جرم پر اظہار ندامت و پشمانی صورت جرم ہے اور اس کی مزا بھی ملی ہے۔ ارتکاب جرم پر اظہار ندامت و پشمانی صورت جرم ہے اور اس کی مزا بھی ملی ہے۔ ارتکاب جرم پر اظہار ندامت و پشمانی

کیا فرماتے ہیں علماء کرام و مفتیان عظام وریں مسلمہ کہ یمال کی ایک مجد میں زید ایک سی امام ب اور مختلف اوقات می علماء کرام کی تقاریر کرواتا ہے۔ زید کی جانب سے اخبار میں اشتار شائع ہوا کہ 93-9-24 بروز جمعہ کو اکلی مجد میں "الشخ ریاض احد گوہر شاہی مظلہ" تقرر کریں گے۔ اس اشتار کو بڑھ کر چند درومند سی حضرات (جو ریاض گوہر کی کفریات اور اسپر جاری شدہ عمراہ اور کافر ہونے کے فتاوے علماء اہلست سے مطلع تھے) نے زید کو سمجھایا اور ریاض گوہر کے کفریات اور اسپر موجود کفر کے فتادے سے آگاہ کرتے ہوئے اس کی تقرر کروائے سے منع کیا مگر زمد نے کیا کہ اگر میں خود کی عالم ے بات کرلوں تو مجھے لیلی ہوگی اور حب خواہش زید کو فون کے ذریعے وارالعلوم امجدیہ بات کروائی مین جمال سے المم و مدرس علامہ عطاء المصطفى مدخله نے زید کو ریاض گوہر کی تقریر کروانے سے منع فرماتے ہوئے بتایا كه مفتى وقار الدين صاحب عليه الرحمة نے اس ير عمراه بونے كا فتولى ارشاد فرمايا - مكر زید نے کیا کہ میں وعدہ کرچکا ہوں۔ لیڈا ایکی تقریر تو کرواؤں گا۔ مستزاوی کہ زید کو فتاوی جن میں گوہر کو کافر قرار دیا گیا ہے جعرات کی رات 9-9-23 بی کو پہنچادیے گئے اور اس کی کتاب روحانی سفر بھی۔ علاوہ ازیں کئی معتبد سی حضرات نے زید کو ہر مكن تجھايا كہ اس كى تقرير نه كروائى جائے مگر زيد نے سى كما كہ ميں بھى اس كو ول سے سیح نمیں مانا لیکن میں زبان کرچا ہوں لیدا مختر بی سی لین اس کی تقریر ضرور کرواؤں گا اور بالآخر زید نے نماز جعہ پرمھانے کے بعد نمازیوں کو بیٹھنے کی ملقین كت بوئ كما كه يهال صرف علماء ابلسنت بى كى تقارير بوتى بين اور آج كى محقل بسلسله عيد ميلاد النبي خالص ذكر مصطفى صلى الله عليه وسلم كى محفل ب- لهذا تمام حفرات نایت بی اطبیان ے بیٹے ہوئے تقرر ساعت کریں کوں کہ زید کو معلوم

میں متانی کے پاس جانے، ہاتھ طانے، گھے کھنے وغیرہ جیسے واقعات میں الیمی کوئی بھی صورت موجود نمیں جے افطراری کہا جائے۔

بھنگ چیے، اے بے حد لذید اور خوش ذائفہ شربت کمنے کا جواب ہے ویا گیا ہے کہ ہے خواب مخا۔ خواب میں بھی ناجاز عمل مرزد ہوئے پر بیدار ہوکر اس پر اظہار افسوس کیا جاتا ہے لیکن یہاں ان باتوں کو روحانی مدارج سے تعبیر کیا گیا ہے۔ خضر علیہ السلام کے بارے میں جو وضاحت کی ہے اس کا حوالہ پہلے عرض کرچکا ہوں۔ برحال روحانی سفر اور روشاس پڑھنے کے بعد یقین ہوجاتا ہے کہ ریاض گوہر شاہی کی تحریک اسلام عبادت کے خلاف ایک بت بری مازش ہے۔ علماء کرام کے خلاف ایک بت بری مازش ہے۔ علماء کرام کے خلاف نفرت پیدا کرکے فوجوانوں کو بھنگ، چرس اور دوسرے لئے استعمال کرنے کی ترغیب دی جاری جاری ہے۔

مسلمانوں کو اس تحریک سے ہوشار رہا چاہیے۔ میلاد کی محظوں، ذکر کے حلقوں اور غوشیہ کانفرنسوں کا لیبلی لگانا ایک فریب ہے۔ یہ دام ہمرمگ زمیں ہے جو سیدھے سادے مسلمانوں خصوصاً نوجوانوں کو پھنسانے کے لئے لگایا گیا ہے۔

محمد افضل کو شلوی ایم-اے-عربی اسلامیات، سیاسیات جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ، فیصل آباد-

شائع ہو کر منظر عام پر آچکے ہیں اور خود امام مذکور نے فون پر مجھ سے رابطہ بھی کیا توس نے صاف لفظوں میں اس کی محرابی و بدری اور اس کی تھفیرے مطلع کیا اور چند جيد علماء مثلاً مفتى اعظم حضرت علامه مفتى وقارالدين صاحب عليه الرحمه وغيره کے فتادی جمی امام مذکور تک مجھیج گئے جس کا تذکرہ خود سوال میں درج ہے۔ نیز ایک اور عالم وین سے بھی فون پر امام مذکور نے رابطہ کیا۔ انہوں نے بھی سختی كيات اس كى تقرر وغيره كرائے سے مع كيا باوجود اتے دلائل قاہرہ و باہرہ ك امام مذكور نے بات نه ماني اور رياض احد كوبر شايى كو ابلسعت والجاعت كى معجد ميں رعوت تقرر دی اور ای پر بس ند کیا بلکہ اچھے اچھے تعظیمی اطابات سے نوازا حالالکہ امام مذکور کو ریاض احد گوہر شاہی کے تفریات و عمراہی کے فتادی وغیرہا سے ہر طرح باخبر کیا جاچا تھا جبکہ سلمان فاسق کے متعلق شریعت مطمرہ کا اتنا عت حکم ب فرمايا كما وقد وجبت عليهم اهانته شرعاً (عمين الحتائق ص134 جلد1) قاسق كا جب یہ حکم ہے تو کفار و مرتدین کا کتا عن حکم ہوگا۔ اللہ حبارک و تعالی قرآن كريم من ارشاد فرماتا ب فلا تقعد بعد الذكري مع القوم الظالمين يعلى تصيحت آجانے کے بعد ظالم قوم کے ماتھ مت بیٹو اور بخاری شریف میں ہے رسول اکرم على الله عليه وللم نے قربایا وایاکم و ایاهم لایفتنونکم ولایضلونکم <sup>یع</sup>لی کیاو اینے کو ان ے اور الکو اپنے سے دور رکھو کہ وہ محسی فتہ یں نے ڈالدیں اور مراہ نہ كردير- ابن عماكر رضى الله عند في روايت كى عن انس رضي الله عند عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اذا رايتم صاحب بدعة فاكفروا في وجهه فان الله يبغض كل مبتدع و لايجوز احد منهم على الصراط يتهافتون في النار مثل الجراد و الذباب يعيي أي كريم على الله عليه وعلم قرات میں جب کی بدینب کو دیکھو تو اسلے رورو ترش رونی کرو اسلے کہ اللہ تعالی بر يدهنب كو وشن ركعتا ہے۔ ان مي كاكونى بل صراط ير كدر ند يائ كا بكد محراك

تخا کہ عوام اہلست ریاض گوہر شاہ کی تقریر کروانے کی وجہ سے مختعل ہیں۔ ، محر ریاض احد گوہر شاہی کو شاہ صاحب، مدظلہ اور حضرت وغیرہ کے القابات تعظیم سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کے ساتھ مدعو کیا اور اکمی تقریر کروائی۔

صورت معظمرہ میں دریافت طلب امریہ ہے کہ باوجود اس اطلاع کہ گوہر شاہی پر کفر کا فتولی ہے معجد میں اس کی تقریر کروانا، باوجود ہر ممکن صورت مجھانے کے نہ مانا، ریاض گوہر شاہی کو حضرت، الشخ، شاہ صاحب وغیرہ اسلامی القابات تعظمی کے ساتھ پکارنا، عوام ایلسنت کو بتا کر اس کی تقریر سانے کے لئے بھانا، لوگوں کو اس پروگرام میں شرکت کی وعوت ویا اور بعد میں ریاض گوہر کو پر تکلف وعوت کرنا عند الشرع کیسا ہے ؟ اور بہر صورت مسلک اعلی حضرت علیہ الرحمۃ کے مطابق زید کی اقتداء میں نماز اوا کرنا کیسا ہے ؟ براہ کرم آیات قرآن اور احادیث ذلیشان کی ضو میں مفصل اور مدلل جواب عنایت فرما کر مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرمایئے۔ اور عند الناس مشکور اور عنداللہ ماجور ہوں۔

بينوا بياناً خافياً و توجروا اجرا واقباً

والسلام مستفتی محمد زبیر و سائقی

-1-19

باسمه تعالی

اللهم هدایة الحق و الصواب انجن مرفروشان اسلام کے بانی ریاض احمد گوہر شاہی نے جو اپنے اعمال و اقوال اپنی کتاب روحانی سفر اور روشتاس وغیرہما میں تحرر کئے ہیں ان اعمال و اقوال سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ریاض احمد گوہر شاہی کافر و مرحد ہے بلکہ خود اس نے اپنی تحرر میں اس بات کا اقرار کیا ہے کہ مجھ پر مرزائیت و قادیائیت کا اثر ہے۔ (معاذاللہ) اور اس کے کفر و ارتداو پر کئی علماء کرام کے فتاوی ا

انجمن سرفروشان اسلام کے بانی ریاض گوہر شاہی نے اپنی کتاب روحانی سفر میں جو خرافات لکھی ہیں ان کو پڑھ کر کوئی بھی شخص اعلی جمالت و ضلالت کا الکار نمیں كر كتا- حتى كه اس نے حضرت خضر عليه السلام كے بارے مي لكھا ب كه انہوں نے ایک بچه کو قل کیا اور حفرات اولیاء کرام کے بارے میں لکھا کہ وہ بحنگ، جس یتے اور پلاتے اور نسوار کھائے کتھے۔ چنانچہ روحانی سفر مطبوعہ بار پنجم 1992 صفحہ 34 ير لكهاك بيب آنكه كهلي تو سورج يراه چا كفا اب ميرك پاؤل خود يخود مستاني كي جھونیری کی طرف جانے لگے۔ متانی نے بڑی گرم جوثی سے مصافحہ کیا اور کہا رات كو بحث شاہ والے آئے تھے اور محسي بھنگ يلاكر يلے گئے۔ اس كے بعد لكھاكم حكم دے كئے ہيں كہ اسكو روزاند ايك گلاس الائجي والكر پلايا كرو۔ يس سوچ رہا تھا پیوں کہ نہ پیوں۔ کچھ سمجھ میں شیل آرہا تھا کیوں کہ برزگوں کے حالات کالوں میں ر مع تھے کہ ان کی ولایت مسلم تھی لین ان سے کئی خلاف شریعت کام سرزد ہوئے جیسا سمن سرکار کا بھنگ پینا، لال شاہ کا نسوار اور چری پیما، سدا ساگن کا عور توں سا لباس پننا اور نماز نہ راصا، امیر کال کا کبڑی کھیلاء سعید فزاری کا کول کے ماتھ شكار كرنا، خضر عليه السلام كا يجيه كو قتل كرنا، قلندر كا نماز نه يراحنا وارهى مجمولي أور مو چھیں برمی رکھنا حق کہ رقص کرنا۔ رابعہ بھری کا طوائف بن کر بیٹھ جاتا۔ ریامن شائی نے خود اپنے بارے میں بھی لکھا ہے "اب وہ برزگ بھنگ کا گلاس پیش کرتے اور میں بی جاتا ہوں اور اس کو بے حد لذید پایا سوچا ہوں بھنگ کتا والقہ وار شربت ہے" اور اس کتاب میں ص 29 رہے "ایک دوپر کو میں چشموں کی طرف چلاگیا۔ رائے میں ایک نوجوان عورت لیٹی ہوئی تھی میں اس کے قریب چلاگیا اور پوچھا کہ تم اس ورانے میں اکلی کیوں اور کیے آئی ہو"۔ اس کے بعد تحرر ہے "

عرام ہوکہ آگ میں گر بایں کے جیے اٹری اور مکھیاں گرتی ہیں۔ و عن عبدالله بن بشير رضي الله عند عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من وقر صاحب بدعة فقد اعان على هدم الاسلام يعنى جس ن بد منهب كى تعظيم و توقیر کی اس نے اطام کے واحاتے پر مدو دی۔ اس قسم کی بے شمار حدیثیں کتب اطادیث میں وارد ہیں۔ علماء کرام عقائد کی کتابوں میں فرماتے ہیں ان حکم المبتدع البغض والاهانة والرد و الطرد (شرح مقاصد بحواله فناوى رضويه ص14 ج6) یعنی بدمذہب کا حکم اس سے بغض رکھنا، اس کی دات و رسوانی کرنا، ایکارد کرنا، اے دور باتکنا ہے اور امام مذکور ان جملہ نسائح کے باوجود ریاض احد گوہر شاہی احت الله عليه كو مسلمان جاتا رہا اور اكى تعظيم كرتا رہا اليے ہى لوگوں كے متعلق جميع علماء كرام كا ارثاد ب من شك في كفره و عذابه فقد كفر يعنى جو شخص اليول ك كافر بونے اور اسر عذاب بونے ميں شك كرے وہ بھى كافر بے۔ لدا امام مذكور اى وقت دائر اسلام سے خارج ہوگیا اور شادی شدہ ہے تو اکی بیوی بھی لکاح سے فکل گئ۔ الے امام کو فورا ًبلا تاخیر امات ے علیحدہ کردیا جائے اور جب تک سے ول ے توب نہ کرلے اور اس سے بیزاری کا اظہار نہ کرے اور کلمہ طیبہ راحکر نے سرے سے امان ن لانے اے امام بانا سخت گاہ ہے۔ اگر امات سے فورا نہ الگ کیا گیا بلکہ تاخیر کی کئی تو ایکا وبال تمام منظمین مجدیر ہوگا۔ تجدید ایمان کے بعد تجدید فکاح بھی ضروری ہے اور قبل توبہ جتنی قربت ہوئی وہ ب حرام کاری ہوئی۔ ان سب باتوں ے بصدق ول توبہ کرنا لازم اور جب تک توبہ نہ کرلے تمام مسلمان اس سے جلہ تعلقات فتم كردي اور مكمل بانكاك كري-والله تعالى اعلم بالصواب

عطاء المصطني قادرك اعظمي -- 14رج الثاني 1414 مطابق 2 أكور 93

اپنی غلطی کی توبہ کرلے۔ باایں الفاظ کہ میں نے گوہر شاہی کو مدعو کرکے اس کی جو تعظیم و تعریف کی ہے اس کی توبہ کرتا ہوں اور علماء اہلسنت نے اس کے باطل نظیم و تعریف کی ہے اس کی تابید اور اس سے نظریات کی بنا پر اس کی تمراہی و کفر کا جو فتولی شائع کیا ہے اس کی تابید اور اس سے اتفاق کرتا ہوں اور عمد کرتا ہوں کہ آئدہ کی بدعقیدہ و مسلک اہلست کے محالف کو اس طرح کی اجمیت نے دوں گا۔ اگر زید توبہ کرے اور مجد کی انجمن اور نمازی اس کے پیچھے نماز نہ پرھی جائے اور اس کی جگہ اس پر اعتماد کریں تو تھیک ہے ورنہ اس کے پیچھے نماز نہ پرھی جائے اور اس کی جگہ کوئی ذمہ دار صالح سی امام مقرر کیا جائے

والله و رسوله انظم العداؤه صادق - زينت الساجد، گوجرانواله

الجواب اليما شخص جس كے بارے ميں علماء اہلسنت في عمران كا فتوى ممادر قرمايا ہو اليے شخص كو دعظ كى دعوت دينے والا انتمائى درجه كا فاسق ہے۔ اسے اعلاميہ توبہ كرنى چاہيئے درمنہ امامت سے معزول كيا جائے۔

> والله تعالى و رسوله الاعلى لياقت على - حامعه غوثيه رضوبيه- مورخه 93-11-2

> > -5-19

الجواب هوالموفق للصواب

صورت مسئولہ میں جب علماء اہلست نے ایک شخص کی تفرید عبارات پر تفرکا فتولی صاور فرمایا ہے الیے شخص کو اہلست کی مجد میں تقریر کروانا، اعزاز بخش تعظمی القابات سے ساتھ پکارنا، پر تکلف وعوت کرنا سخت جرم اور کیاہ ہے۔ ولا۔۔۔۔ اللّه

اچھا ہاتھ نگا کر دیکھ کہ پیٹ میں بچہ ہے یا شمیل میں نے کما کی عورت کو وکھانا کمنے لی تم ای سب کچے ہو اور پھر بانہوں ے لیٹ گئ"۔ غرض ہے کہ مذکورہ کتاب یں ای طرح کے بے بودہ واقعات تحریر ہیں۔ ان عبارات سے ریاض کوہر شامی کا فتق و فجور ثابت ہے اور اولیاء کرام کی ثان میں مستانی کا مرتکب ہے۔ جب المح مذکور کو ریاض گوہر کی مخلظات سے اور اس کے فسق و فور سے آگاہ کردیا تھا اس کے باوجود اس نے المجن کے بانی ریاض گوہر کو مدعو کیا اور اس کی تقرر کرائی اس کو عزت کے کلات سے خطاب کی وعوت وی۔ ان تنام امور سے یہ بات ثابت ہوجاتی ہے کہ الم صاحب بھی اس کے نظریات کے حامل ہیں۔ لدا صورت مستولد میں المام مذکور کے چھے نماز ربطعا مکروہ تحری۔ ان کو امام بنا سخت عماد۔ ان کے چھے جتنی نمازیں پر هيں وه ب واجب الاعاده اور انظامير ير لازم ب كه وه الي الم كو فورا منصب امامت سے جدا کرویں کہ یہ لائق امامت نمیں اور مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اس کی صحبت سے دور رہیں اور اس سے کسی قسم کا تعلق نہ رکھیں۔ امام مذکور کا سے کہنا کہ . میں بھی اس کو دل سے سمجے نسیں مانا اس کے قول و فعل کا تضاد المات کرتا ہے جس المام كا فعل و عمل اس درجه متضاد مو وه بركر لائق اقتداء مسي اور اس كايد كهنا بھی کہ میں وعدہ کریکا ہوں اللئے ریاض گوہر کی تقریر کراؤں گا۔ سمجے نہیں ہے اور ب عدر لنگ بھی ناقابل ساع ہے۔

> عبد العزرز حنفي مفتى دارالعلوم امجدييه

> > -3-19

الحواب بصورت معولہ زید نے جو علط در علط کردار کیا ہے وہ برگر کی صحیح الحقیدہ سی امام و عالم کے شایان شان نہیں۔ بسرحال اگر دہ تحریری طور پر اور اعلامیہ

اہتام اور یوں محسن کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو صدمہ پہنچایا جائے۔ العیاذ باللہ تعالیٰ۔
زید فورا اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے علی الاعلان برسر خبر عام اجتاع کے ردرو
اعلان توبہ کرے اور اللہ تعالی جل و علی سے یہ شخص خلوص ول معافی مانگے ورث
امامت و خطابت کے منصب سے معزول کردیا جائے اور اس سے شرعی عکم کے تقاضہ
کی جاء پر بائیکاٹ کیا جائے۔

هذا ما ظهر عندي والله تعالى ورصوله الاعلى اعلم بالصواب الفقير محد نور عالم قادري الرضوي - خادم المنست، خادم جامعه قادريه رضوي مصطفى آباد، فيصل آباد - 18 جادي اللول 1414 مطابق 4/11/93

ټوأب7-الجواب صحيح

محمد ارشد القادري جامعه قادريه رضويه مصطفیٰ آباد، فیصل آباد-

> جواب8-الجواب صحيح

محمد ریاض احمد سعیدی جامعه قادریه رضویه مصطفی آباد، فیصل آباد-

> جواب9-الجواب صحيح

سید محمد ظفر الله شرقپوری 18 جمادی اللولی جامعه رضویه مصطفی آباد، فیصل آباد- کے تحت میں آتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب حرزہ ابوالحسن سید مراتب علی شاہ غفرلہ جامعہ رضویہ قمر المدارس ، تعلق والا مجی ٹی روڈ، گوجرانوالہ 11 جمادی الاول 1414ھ۔

-6-197

الجواب برتقدير صدق سائل جبكه زيد كو علماء كرام اور احباب ابل ست و جاعت نے گوہر شاہی کی ممراہی و بے دین اور بدعقیدگی سے مطلع فرمادیا تھا اور اس ك كفريات پر علماء ابل عت و جاعت ك شرى فتوك اور فصل وكها دي كق تو زید کو ایے بے دین مراہ ضال و مصل شخص کی تعظیم، تکریم برگز برگز شمیں کرنی چاہیئے تھی۔ بلکہ بحکم حادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ایاکم و ایاهم تم بے دیوں اور گراہوں ے دور رہو اور الکو اپنی مجلسوں سے دور رکھو پر عمل کرتے ہوئے اجتناب و احتراز كرنا ضروري و لازي تقاله لهذا زيد مذكور في گوہر شاي جيے ب اوب، نافرمان باری تعالی حبل و علی اور گستاخ رسول صلی الله علیه وسلم، گستاخ اولیاء کرام، مخالف علماء اہلست کی تعظیم کرے شریعت محدی علیہ الصلوة والتسلیم کی شدید خلاف ورزی اور گناہ کیبرہ کا ارتکاب کیا ہے۔ اس قسم کے بے دین اور فاعد عقائد والول کے متعلق حكم خداودي تو يول م فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ياد آنے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھو یعنی اگر غلطی اور بھول سے کمی ظالم، بے دین ، گستاخ ، محمراه ، بدعقیده شخص کے شرک مجلس بو چکے ہو تو جب اس کی بے ادبی ، گنافی، بدعقیدگی کا علم بوجائے فورا اس سے علیحدگی اختیار کرو ورنہ مجرم بن جاذکے چہ جائیکہ بے دین، بد مذہب کی بے دین و بے ایمانی اور مستافی کا علم ہوجائے باخبر كيا جائے اور پكر اس كا اعزاز كيا جائے۔ تعظيم و اكرام ہو اور ير تكلف وعوثوں كا

الجواب بعون الملك الوياب حامداً و مصلياً اما بعد

صورت معوله میں ایے لوگوں کے لئے ضدادند قدوس کا واضح فرمان عالیشان موجود ہے اللہ رب العزت ارثاد فرماتا ہے یاایهاالذین المنوا لاتتخدواالذین اتخدوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتو الکتب من قبلکم و الکفار اولیاء واتقوا الله ان کنتم مومنین۔ اے ایمان والوں جنموں نے تمارے دین کو اپنا بنمی کھیل بالیا ہے وہ جو تم ہے پہلے کتاب دیئے گئے اور کافر ان میں ہے کی کو اپنا دوست نہ باؤ اور اللہ ہے ورئے رہو اگر ایمان رکھتے ہو۔ زید نے چونکہ دیدہ والت اس فعل شنع کا ارتکاب کیا ہے جب تک توبہ تائب نہ ہو ایے کو الم بانا جائز نمیں۔ فعل شنع کا ارتکاب کیا ہے جب تک توبہ تائب نہ ہو ایے کو الم بانا جائز نمیں۔ فقط واللہ اعلم بالصواب و ماتوفیقی الابااللہ و علیہ توکلت والیہ انیب۔ وارالافتاء : وارالعلوم غوشے رضویے اوگی (ہزارہ)

وستخط : مقتى الوالمظمر محمود شاه رضوى غفرله مورخه- 25 جادى الاول 1414ه

-12-13

جناب محترم محمد زبیر صاحب سلام علیک و رحمته الله و بر کانته

جاب صاحبان کی طرف سے سوال نامہ موصول ہوکر جواب حاضر تعدمت ہے۔

الحجاب رضا بقضا فرض است و رضا بكفر كفر است جو فتولى رياض احد گوہر شاى ك ك الله علماء المست في مادر فرمايا ہے وى فتولى آپ كى جمجد كے ييش المام ك ك بحى ازروك شريعت مطرو ہے۔ لدا چيش المام ماحب كو المات سے فارغ كيا

الجواب بعون الملك الوباب

صورت معولہ میں اگر واقعی زید نے ایساکیا ہے تو اس نے ریاض گوہر شاہی کو مدعو کرکے دین کی توہین کی ہے۔ ریاض گوہر شاہی پر علماء اہلست نے کفر کا فتولی دیا ہے تو کافر سے تقریر کروانا ہے اسلام کی توہین ہے گویا ہے شخص اس کے کفر پر راننی ہے۔ اس کے حلے اور بمانے مانے کے قابل نہیں ہیں۔ اس کو فی الفور امامت سے ہٹایا جائے اور اس کے پیچھے نماز پر طعنا گناہ اور واجب اللعادہ ہے۔ امام محمد، امام ابو یوسف، امام اعظم ابو صنیعہ رننی اللہ عنم فرماتے ہیں لا تجوز الصلوة خلف ابل یوسف، امام اعظم ابو صنیعہ رننی اللہ عنم فرماتے ہیں لا تجوز الصلوة خلف ابل الا هواء۔ چونکہ زید خواہشات کا تابع ہے لمذا ہے امامت کا اہل نہیں ہے جو لوگ اس کے حامی ہوں گے وہ گناہ کی امذا تمام عوام کو چاہیئے کہ اس سے قطع تعلق کرتے ہوئے اس کو امامت سے معزول کردیں۔ شرعی عذر کی دجہ سے وہ خود بخود تعلق کرتے ہوئے اس کو امامت سے معزول کردیں۔ شرعی عذر کی دجہ سے وہ خود بخود

امات سے معزول ہے۔

والله تعالى اعلم بالصواب قانني انوار الحق

مورخه- 16/12/93 دارالعلوم ضياء القرآن شير گرهه رود، اوكي ضلع تحصيل مانسمرا-

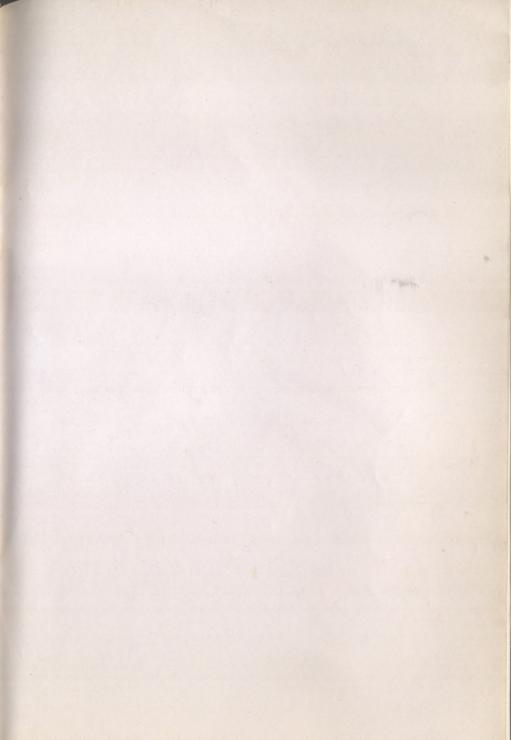

جائے۔ والسلام

دعاگو پیر طریقت ممتم اداره هذا پیر سعادت شاه تجوزی مروت، بول و مفتی محمد ممتاز شاه نقشبندی فریدی، خیلوی-

اب 13- ا

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده و نصلي على رسوله الكريم بده كي نظر عدن الرحيم الرحيم و نصلي على رسوله الكريم بده كي نظر عد كروه كامين اور مفتيان كرام كي فتول نمين گذرك تاجم جب معتد مفتيان كرام في گوبر شاي كي كتابول كي عبارات كو كفريه لهراكر فتوى ديا به تو ان پر اعتباد كرتے ہوئے مولانا عطاء الصطفیٰ قادری اعظمی كے جواب كو درست سمجھا جائے گا۔ واللہ اعلم۔ 20 كتوبر، 1993

وره محد عبدالعزيز

مفتى دارالعلوم قر الاسلام سليانيه ، پنجاب كالوني ، كراجي تمبر6-

-14-19

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده و نصلي علي رسوله الكريم صلي الله عليه وسلم الجواب صحيح و المجيب المصيب والله تعالي اعلم بالصواب فقير عبد المطفى نعيى و العلوم مجددي نعيي ، طير كراتي - 27



گوہر شاہی کی تمراہ کن عبارات کی تاویلات کو ملاحظہ کرنے کے بعد مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی وقار الدین صاحب کا فنول

جن حارتوں کے متحلق ہم نے یہ فتولی لکھا ہے اب بھی ان کی کھا ہے اب بھی ان کی کھالاں اس چھپ رہی ہیں اور نہ ہی ریاش احد گوہر شاہی نے ان عبارات سے رجوع کیا ہے۔ لمذا آج بھی ہمارا یہ فتولی ہے اور انجمن والوں کا یہ کمنا فتوی سے رجوع کرلیا ہے یہ جموٹ ہے اور یہ ان کی وروغ گوئی ہے اور بارہا ان کی طرف سے ملاقات کے وعدے کرنے کے آج تک ہم سے ان کی ملاقات نمیں ہوئی۔ یہ ان کی وعدہ خلافی ہے۔ مسلمان جانے ہیں کہ وعدہ خلافی کرنے والے کون ہوتے ہیں کہ وعدہ خلافی کرنے والے کون ہوتے ہیں اور قرآن کریم میں ان کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے۔

مفق وقارالدين ٢٦ شعبان المعظم ١٣١٢ه مطابق 1992-3-2

